جامع تن مناب الفيث من العظمي كابام وره أردوتر جمب قائين كافيرت ين بيث كابار بارباب

> تصنیف پوفنی فراکٹر عمر سیال من احرالظافی اسی پوفنی فراکٹر عمر سیال اسی احرالظافی اسی

ترتیب و تحقیق مُفتی مُحرِّدو بیم اکرم اهت دی ترجمه مِصْبَاح أكرمر

# مالامام المجابي دخال

اسس کتاب میں علام فیامت صنرت الم مهدی صنرت عیبی علالت الا اور سے دجال کے تعارف جمل و شہابت قوت طاقت ہواری کی غیبت اور خروج و موت جیسے سینکڑوں عنوانات پڑت مار شہر و معرف فی سینکڑوں عنوانات پڑت مار شہر و معرف فی سینکڑوں عنوانات پڑت مار شہر و معرف فی سینکڑوں عنوانات پڑت الفیت کے العمل میلی "کا بامس ورہ اُردو ترجب جامع ترین کتاب الفیت کی خدمت میں پیش کیا جارہ ہے۔ قارمین کی خدمت میں پیش کیا جارہ ہے۔

#### هماری کتابیں معیاری کتابیں خوبصورت اور کمر قیمت کتابیں

### جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں

ناشر:مشاق احمد

ابتمام: سلمان منير

نام كتاب – حالات حاضره اورسي دجال (الفتنة المعظمى) مصنف – پروفيسر دُّا كُرْعبد الله بن احمد الطائفي المكي ترجمه – مصباح اكرم

ترتيب جديد - علامه مفتى محمدوسيم اكرمُ القادري

تاریخی واد بی معاونت - محدثابد

اشاعت – 2010ء

مطبع – اسدنیز پرنٹرز، لا ہور

ڈیزائن – عاطف بٹ

كمپوزنگ – گُل گرافكس

قیمت — روپے

#### استدعا

پروردگارِ عالم کے فضل، کرم اور مہر بانی ہے، انسانی طاقت اور بساط کے مطابق
کمپوزنگ، طباعت، تھی جے اور جلد سازی میں پوری ہوری احتیاط کی گئے ہے
بشری تقاضے ہے اگر کوئی غلطی نظر آئے یا صفحات درست نہ ہوں تو از راو کرم
مطلع فرمادیں۔ان شاء اللہ اگلے ایڈیش میں از الد کیا جائے گا۔نشاندہ ی کے لیے ہم آپ
کے بے حدم مشکور ہوں گے۔شکریہ۔ (ناش)

## فهرست

| 11 | ₩ كلام اول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | بابنبر1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 17 | امام مہدی رحمة الله عليہ کے بيان ميں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 17 | ابوعبداللدامام مهدى رضى اللدعنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 18 | ابتدائی تعارف و کروار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 19 | ل قرآن مجيد مين ذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 19 | 🖈 حفرت مهدی کا انکار کفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 20 | امت محربیک امامت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 20 | المركزية الم |
| 21 | حل کرب کا کام ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 22 | الم عاول خليفه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 24 | امام مهدى كى سخاوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 25 | الم ساہ جھنڈے والوں کے امام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 27 | الم خرورامام مهدى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 27 | اولادفاطمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 29 | ← مفات مهدی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 30 | المهور مع المانيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| -  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31 |    | 🖈 پرندول کی خوشی۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 32 |    | 🖈 فتنوں کی بر مار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 32 |    | الم عامه بنے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 33 |    | الى بدركى بيعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 36 |    | ☆ بيعت امن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 37 |    | الل شام اور تین جمنڈ ہے۔۔۔۔۔۔      ثطنطنیہ کے حاکم ۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    |    | الم منطنعه کے حاکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 37 |    | ☆ فتنهفاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 38 |    | ☆ سفيانيول كادهنساياجانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 41 |    | شیانی کا قریش برظلم وستم مستم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 42 |    | الم سفیانی اور ہاشمی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 43 |    | مشق کی تباہی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 45 |    | الم مشرق اور سفياني لفتكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 46 |    | مران عرن اور مقیای معرف است کردای میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 47 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 47 | 7  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 48 | 8  | منیانی کے خروج سے پہلے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4  | 8  | لم بال الحاليال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4  | 9  | ان صال الماصلح الماصلح الماصلح الماصلح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4  | 9  | م رويون سے جارباري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5  | 50 | The second secon |
| 5  | 51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | 54 | م رمضان، شوال، ذی تعد، ذی الج اور م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1  | 55 | ٨ علامات مهدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 6   | حالات وحاضره اور وسيح دجال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 130 | ت دجال کا پہلاحملہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 131 | ﴿ بِهَارُكَا طِنَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | ☆ شياطين دجال كے ساتھى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 131 | الم خودغرض دجالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 135 | تر انی کے دجالی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 136 | and the second s |
| 137 | ﴿ وجالى فوج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 138 | 🖈 د جال اورخوا تین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 138 | ⇒ فرضة اوردجال آزمائش بى آزمائش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 139 | 🖈 وجال کے سخت مخالف بی تمیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 140 | امت محديد كادجال سے جہاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 143 | ا وجال اور ملك شام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 144 | ابن صياداورد جال صحابه كي محكش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 455 | ﴿ وجال شرقى جزير _ ميں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | الم مم دارى اورد جال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 156 | ﴿ كَفْرِكَا شِهِرَاسِرا يَكِلْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 166 | المحمد وجال كاكرم كوشت كالبهاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 166 | مربان مرم وست الهار مربان مرب  |
| 167 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 171 | کے یوم الخلاص ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 177 | الم تشهدى دعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 178 | ابتدائی و آخری آیات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 179 | الم شبهات وجال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 183 | الم دجال کے جالیس یوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 184 | 🖈 عربوں میں طاقتوروں کی کی۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 228 | زكوة لينے والا                                      |             |
|-----|-----------------------------------------------------|-------------|
| 229 | علم قيامت اورسيد تاعيسل                             | $\triangle$ |
| 230 | قوم شعيب مين شادي                                   | ☆           |
| 231 | مج وعمره اور مدينه منوره حاضري                      |             |
| 232 | عدل سيد ناعيسىٰ اور وفات                            |             |
| 233 | فصل تمبر 2                                          | ☆           |
| 233 | يا جوج ما جوج كابيان                                | ☆           |
| 233 | قرآن مجيد ميں ياجوج ماجوج كاتذكره                   | ☆           |
| 234 | تعارف                                               |             |
| 234 | برائی کے سرجھے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | ☆           |
| 234 | نی کے قائل ۔۔۔۔۔۔                                   |             |
| 235 | و يواريس سوراخ                                      |             |
| 236 | تيروكمان كى كثرت                                    |             |
| 236 | ( 1 miles ) 1 miles                                 | ☆           |
| 238 |                                                     | *           |
| 238 | 55 1c c 3d - dl                                     | ☆           |
| 239 | مال فك برم اخ                                       | *           |
|     |                                                     |             |

**ተ** 

#### انتساب

دجال كذاب كى كردن مانے والے اللہ كے پيارے نبی حضرت عيسى عليدالسلام حضرت عيسى عليدالسلام كے نام

## كلام اول

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلواة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى آله واصحابه واهل بيته وعترته ومهاجريه وانصاره الهادين المهدين اجمعين الى يوم الدين اما بعد!

حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ وہ امت کیسے ہلاک ہوگی جس کے شروع مي مي مول اورورسيان مي عيلى بن مريم اورآخر مي مهدى -؟ (معلوة المعاع) اس حديث مباركه كامفهوم بيہ كہ جس طرح يبودونسارى الى مقدس كتب ميں تحاريف كرے كمراه موئے اوران کی بداعمالیوں کےسبب ان پرمصائب ڈھائے مجے کدان کی کتب ہی ختم ہوگئیں اوراصل تعلیمات سنح ہوکئیں بیسب مسلمانوں کے ساتھ نہوگا کیونکہ یہودنے اپنا انبیاء کی تعظیم نہ کی بلکہ ان كوشهيدكياس وجهد وه الله تعالى كے دو جرے عذاب يعنى اخروى عذاب كے ساتھ ساتھ دنيا میں بھی غضب اللی کے مستحق ہوئے۔ مرامت محدید نے اپنے نبی کی تعظیم کی تو اللہ تعالی نے ان کی حفاظت کی اوران کی کتاب قرآن کریم کی بھی حفاظت کا ذمه لیا۔ تاریخ شاہدہے کے مسلمانوں پر مصائب وآلام بہت آئے مرمسلمانوں کا وہ حال نہ ہوا جو یہودونصاریٰ کا ہوا۔ ابتداء میں حضورا كرم صلى الله عليه وسلم كے ذريعه اوكول كوالله تعالى نے ايمان كى دولت بخشى اور بعد ميں ابتلاء وآزمائش اور كمرابى كے دور ميں اولياء كرام اوران كے بعد حضرت امام مهدى رضى الله عند كے ذربعهاسلام ومسلمانول كى مدوفر مائے كا اور آخر ميں الله تعالى حضرت عيسى عليه السلام كے ذريعه مسلمانوں کوظلم وستم سے نجات دے گا۔ بدیات بھی احادیث میں موجود ہے کہ امام مہدی رضی اللدتعالى عندكى آمد ي الماطلم وستم كابازاركرم موكار

مسلمانوں پرمصائب وآلام ان کی اپنی بداعمالیوں کا بتیجہ ہیں۔اللہ تعالیٰ نےمسلمانوں کو سربلندر کھنے کی جوشرط بیان فرمائی وہ یہی تھی کہوہ سچے پکےمسلمان رہیں اور فرمانبردار رہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما تاہے:

> "وانتم الاعلون ان كنتم مومنين" "تم بى غالب ربوك اكرايمان واليهو"

ایمان والے رہے کا مقصد ہی کہ زبان وول سے سے کے فرمانبرداررہو۔تاریخ کواہ ہے کہ جب تک مسلمانوں نے اسلامی تعلیمات اپنائے رکھیں کفار پر غالب رہے اور مسلمانوں کی تصور کی تعداد کا فرول کی بڑی تعداد پر غالب آ جاتی تھی۔حضرت خاند بن ولیدرضی اللہ عن محر بن قاسم موی بن نصیر طارق بن زیاد سلطان محمود غر نوی شہاب الدین فوری نورالدین زگی ملاح اللہ بن ایو بی سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ تعالی علیم جسے عظیم الشان لوگوں کا نام ایے لئکروں کے سہ سالاروں کی حیثیت سے نمایاں نظر آتا ہے لیکن جب مسلمانوں جس بدا محالیاں عام ہوئیں تو تنزلی اور بربادی کا شکار ہوئے۔جس پرعباسی واموی خلفاء کی عیاشیاں تا تاریوں کے حمل پہلی جنگ عظیم جس سلطنت عثانیہ کا ختم ہوجانا اورا محریز کی سازشوں سے ہند جس مسلمانوں کی بدھالی وغیرہ گواہ ہیں۔

مقصدیہ بتانا ہے کہ جب سے مسلمانوں نے دینی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے تو روز پروز آفات و آلام و تنزلی کا شکار ہیں۔ آپس کے اختلافات استے ہیں کہ برخض دوہر ہے گی ٹا تک تھینی رہا ہے۔ صرف خود کو بڑا بتانا مقصد رہ ممیا ہے۔ خواہ کی طریقہ سے ہواور ہرخاص وعام اس میں جتلا ہے۔ معاشرہ اتنا خراب ہو چکا ہے کہ کوئی فردوا حداس کو سد حارنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ جاہلیت کی طرح اکثر شعار اور خلاف اسلام یا تیس مسلمان روز بروز اپناتے جارہے ہیں اور دین سے روز بروز دور ہور ہے ہیں اور دین سے روز بروز دور ہور ہے ہیں۔ اسی دور کے بارے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارکہ ہمیں نظر آتا ہے:

"بركم شل فتنهوكا\_"

اورفرمایا کہ فتنے اعد چری رات کی طرح ہوں کے۔ آدی میں کوموس شام کوکا فرشام کوموس

میح کوکافر لوگ رقم کے بد لے ایمان بیج دیں گے۔ (استحامی) اور فرمایا کرفتال (دہشت گردی اور خواہ مخواہ آتل) عام ہوگا۔ (بخاری دسلم)

توجب اتی خراب صور تحال ہوگی تو فردوا صدیس کیسے طاقت ہوگی کہ معاشرہ کو سے؟ اس وقت اللہ تعالی حضرت امام مہدی رضی اللہ عنداور حضرت عیسیٰ علیدالسلام کو بیسے گا، وہ لوگوں کو

ظلم وستم سے نجات دلائیں کے اور زمین کوعدل وانصاف سے بحردیں کے۔ (سنن ابی داؤد)

اگرہم اپنے معاشرے کو دیکھیں تو اندازہ ہوگا کہ آج صورتحال اتی خراب ہوچک ہے کہ فتنوں کی برسات ہے، ہرگھر میں فتنہ ہادر بیسب ہماری بدا محالیوں کا نتیجہ ہے۔ ہم خود کو درست کرنے کے بجائے آسانی مدد کی آس لگائے بیٹے ہیں۔ ہزار ہاوعیدوں پر بنی احادیث پڑھ کر بھی ہم کو ہوش نہیں آتا۔ گنا ہوں کو نہیں چھوڑتے اور آسانی مدد کے انتظار میں ہم اعمال صحیح بھی نہیں کرتے۔ حالانکہ ہم شامت و اعمال کی وجہ سے سزا کے حقدار ہیں۔ گر چند نفوس قد سے ابھی ہمارے درمیان ہیں جن کی وجہ سے ہم الکائے عذاب نہیں ہوتے اور جس وقت یہ نفوس قد سے بھی مسئ کرصرف تجاز میں دوجا کیں گھر ہمیں ہوش آئے۔

ظہور مہدی رضی اللہ عنہ کا عقیدہ مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے۔ اہلسنت و جماعت کے نزدیک امام مہدی قرب قیامت کے وقت پیدا ہوکر مسلمانوں کی قیادت کریں مے۔ انہیں کے دور میں اللہ عنہ کی خوات کے دور میں مہدی رضی دور میں دوال کا خروج اور نزول عیسی بن مریم علیما السلام کے واقعات ہوں مے۔ امام مہدی رضی اللہ عنہ کی حیثیت ایک امیر المومنین کی ہوگی۔ بہت می احادیث اس پردال ہیں۔

آئے ہے دوسوسال قبل سے لیکر حضورا کرم صلی اللہ علیہ دسلم کے حیات طیبہ تک مسلمان دین علوم سے سرشار تھے ۔ حتی کہ اپنے پیشے ہے متعلق مسائل وا حادیث ضرور یا در کھتے تھے۔ اس لئے فقنے بڑھتے نہ تھے بلکہ ختم ہوجاتے تھے۔ گرآئے جہالت کا دور دورہ ہے اورلوگ دینی علوم کو حقیر سمجھ کران سے پیچھے ہٹ رہے ہیں اور دینی مسائل سے ناوا تغیت کی وجہ سے جہالت روز ہروز ترتی پر ہے۔ اس جہالت کی وجہ سے فتنوں کو پیھلنے پھولنے کا موقع مل رہا ہے۔ ناوا تغیت کے باوجود جہالت تسلیم ہیں کرتے اور حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالیشان کے مطابق خود بھی گراہ جہالت تسلیم ہیں کرتے اور حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالیشان کے مطابق خود بھی گراہ بی اور دوسروں کو بھی گراہ کررہے ہیں۔ (اسمے ابتحاری) (اسمے السلم) (مکلؤ قالمہا ہے ، تاب العلم) اس کی کھی مثال قادیا نیت اوروطن عزیز میں پھلتے پھولتے جھوٹے مدعیان نبوت و مدعیان
مہدی ہیں جن کے لوگ نہ صرف گرویدہ ہیں بلکہ ان کی محبت میں کٹ مرنے کو تیار ہیں۔ حالانکہ
امام مہدی رضی اللہ عنہ کی نشانیاں حدیث میں موجود ہیں گر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اس بات کو
د کھتے ہوئے علمائے کرام نے اس بارے میں مستقل تصانیف امت کے سامنے پیش فرما کیں۔
ممکن ہے کہ بعض لوگوں کے ذہن میں امام مہدی کے حالات پڑھتے وقت بیر خیال آئے کہ
اتی حمرت انگیز ایجادات 'مثلا طیاروں' بموں' میزائلوں' گنوں وغیرہ اور دوسرے مہلک اپنی
متھیا روں کے ہوتے ہوئے یہ کیے حمکن ہے کہ انسان ان سب کو چھوڑ کر تکواری ہاتھ میں لئے
گھوڑ وں گدھوں پرسوار جنگ کرتار ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ بیکوئی الف لیلوی قتم کی داستان ہے۔
جوابا عرض ہے کہ احادیث میں جہاں ان اشیاء کے نام آئے ہیں وہاں مجاز آبینام ذکر کے
جوابا عرض ہے کہ احادیث میں جہاں ان اشیاء کے نام آئے ہیں وہاں مجاز آبینام ذکر کے

زیرنظر کتاب میں تیم بن جمادر حمۃ اللہ علیہ کی کتاب 'الفتن'' کو بنیا دینایا گیا ہے۔
احادیث میں قیامت کے بارے میں جو پیشن گوئیاں وارد ہیں ان کوعلائے کرام نے دو
حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ایک کوقیا مت کی چھوٹی نشانیاں کہا جاتا ہے اوردوسری کوقیامت کی بڑی
خصوں میں تقسیم کیا ہے۔ایک کوقیا مت کی چھوٹی نشانیاں کہا جاتا ہے اوردوسری کوقیامت کی بڑی
نشانیاں ۔چھوٹی نشانیاں مشلا مساجد کو راستہ بنا لیا جانا،علاء حق کی کی واقع ہونا، قرآنی تعلیم کو
کمتر سمجھا جانا،سلام صرف جان پیچان والوں کوکیا جانا (بلکہ اب قسلام بی کیا جانا متروک ہوتا جاد ہا
ہمتر سمجھا جانا،سلام صرف جان پیچان والوں کوکیا جانا (بلکہ اب قسلام بی کیا جانا متروک ہوتا جاد ہا
ہمتر سمجھا جانا،سلام صرف جان پیچان والوں کوکیا جانا (بلکہ اب قسلام بی کیا جانا متروک ہوتا جاد ہا
ہمتر سرف کرنے کو آئیں کی بے تکلفی اور حد سے زیادہ محبت کا اظہار کردہ ہوتے ہیں حالانکہ
درحقیقت وہ گناہ کردہ ہوتے ہیں) ہیو یوں کا اپنے شوہروں کی نافر مانی کرنا، بزرگوں کی اہمیت خم
ہموجانا، زناکاری عام ہوجانا، اوباشوں کا راہ چلتی خواتین کونگ کرنا، گورتوں کا لباس پہن کر بھی
ہموجانا، زناکاری عام ہوجانا، اوباشوں کا راہ چلتی خواتین کونگ کرنا، جورتوں کا لباس پہن کر بھی
ہمریاں رہنا، سروں پرگانے کا بجنا (واک مین اس کی بہترین مثال ہے اور اس کے ساتھ ہی
ہمارے دور کی ان بسوں اور ویکوں کا بازاروں میں اس طرح چلنا کہ ان کی رائیں نظر آئیں اجراسیٹ کے
ہمارے دور کی ان برطرف دیکھے جاسکتے ہیں)،واڑھیاں منڈ وانا، جوتوں کا چکایا جانا،مردوں کا
ہمارت دور کی ان ہمار ف دیکھے جاسکتے ہیں)،واڑھیاں منڈ وانا،جوتوں کا چکایا جانا،مردوں کا

زینت کرنا (یہ چزبھی عام مشاہدہ پی ہے کہ اب مردحضرات بھی ہوٹی پارلر جاتے ہیں)، انواع
واقسام کے کھانے، نے خے مشروبات، لباس ہیں آئے دن بلاوجہ کا فیشن اور بے سے انداز کے
کپڑے پہنے جانا، اونٹ کے کجاوے جیسی سوار یاں (مثلاً ٹرک سوز و کیاں اور مڑدہ وغیرہ)، وقت
میں برکت کاختم ہوجانا، زمین کاسکڑنا (جوراستہ پہلے ایک ماہ میں طے ہوتا تھا وہ اب چند گھنٹوں
میں طے ہوجاتا ہے)، ہجارت کا عام ہونا، خوا تین کا تجارت کرنا، دولت کا بکثرت پایا جانا، سود
سے نہ نج پانا، بہت کی قیمتی کانوں کا ظاہر ہونا اور ان پرصرف کمینوں کا قبضہ ہونا، مسلمانوں کا
مسلمان کوئل کرنا، امانت خیانت کرنے والے کے پاس رکھوائی جانا، حاکموں کا بیمل و بدکردار
ہونا، نئی نئی بیاریوں کا پیدا ہونا (جو ہمارے آباء واجداد نے سی بھی نہیں) اور اچا تک اموات کا
واقع ہونا وغیرہ۔

قیامت کی بڑی نشانیوں میں سب سے پہلے حضرت ابوعبداللہ محمد بن عبداللہ المعروف بدامام مہدی رضی اللہ عنہ کاظہور، ان کے بعد دجال کا ظاہر ہونا اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس دنیا میں دوبارہ تشریف لانا، یا جوج ما جوج کا لکلنا، دھویں کا لکلنا، عدن کی آگ کا ظاہر ہونا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور سب سے آخر میں دابة الارض کا ظاہر ہونا وغیرہ شامل ہیں۔ قیامت کی مخرب سے طلوع ہونا اور میں جینہ واقع ہو چکی ہیں جیسا کہ ابھی آپ نے پڑھا اب قیامت کی بڑی نشانیوں کے ظہور کا انتظار ہے۔

كتاب بداك رتيب محمديون -

جاب نمبر1: اس كتاب كايبلاباب حضرت امام مهدى رحمة الله عليه كے بارے ميں ہدالله ايمان جن كے طہور كے منتظريں۔

باب نمبر2: دوسراباب دجال کے بیان میں ہے تاکہ امت مسلمہ اس فتنہ عظمیٰ (سب سے بوے فتنے) سے آگاہ ہوجائے۔

باب نمبرد: حضرت عیلی علیدالسلام اورجوج ماجوج وغیرہ کے بارے میں ہے۔

باب نمبر4: دجال اور حالات حاضرہ کے بیان میں ہے۔

#### بابنبر1:

امام مہری رحمۃ اللہ علیہ کے بیان میں

## ابوعبداللدامام مهدى رضى اللدعنه

#### ابتدائی تعارف و کردار:

حضرت امام مہدی رحمۃ الله علیہ کا نام نامی مجمہ ہوگا، آپ کے والد ہزرگوار کا نام عبداللہ اور والدہ ماجدہ کا اسم گرامی حضرت آمنہ ہوگا۔ آپ کی کنیت ابوعبداللہ ہوگی، سلسلۂ نسب آپ کا سادات ہے ہے، فاطمی ہوں گے، حنی ہوں گے اور حینی ہوں گے۔ جائے پیدائش مدینہ طیب، ہجرت گاہ بیت المقدس، آپ کا رنگ گندی ، جسم مبارک دبلا، قد درمیانہ، کشادہ پیشانی، اونچی ناک، پٹلا بانسہ، دونوں بھنوں بین فاصلہ، آکھیں سرگیں، وانت مبارک چیمدار اور الگ الگ رایتی سامنے کے دونوں دانتوں کے درمیان کچھ خلا) داہنے گال پرکالاتل، چیرہ ابیا روش جیسے چیکتا ہوا ستارہ، محنی داڑھی، ہاتھ کی ہشیلیاں چوڑی، ذبان مبارک بیں لکنت اور اتنی زیادہ لکنت ویک سے محام کی ہوں اوقات بات کرنے بیں دریہوگی تو گھرا کر با کسی ران پرسیدھاہاتھ ماریں گے۔ عوام کے بعض اوقات بات کرنے بیل دریہوگی تو گھرا کر با کسی ران پرسیدھاہاتھ ماریں گے۔ عوام حضورصلی اللہ علیہ وکل می قیص اطہر آپ جا لیس سال ہوگی لیاس آپ کا سفید ہوگا، آپ کے پاس حضورصلی اللہ علیہ وکل می بیعت کی تقریب کمل ہوگی۔ باوجوداس کی کشادہ ہوگا۔ آپ کی بیعت کی تقریب کمل ہوگی۔ باوجوداس کے کہ جہاں بڑے کا طمینان وسکون سے آپ کی بیعت کی تقریب کمل ہوگی۔ باوجوداس کے کہ جہا ہوگا۔ آپ کی بیعت کی تقریب کمل ہوگی۔ باوجوداس کے کہ جہا ہوگیے مقتدونساد ہریا ہوگا۔

آپاخلاق وسیرت میں حضور نبی کریم صلی الله علیہ وسلم جیسے ہوں گے۔ مسلمانوں سے
انتہائی الفت و محبت سے پیش آئیس کے ، زمین کوعدل وانصاف سے بھردیں گے ، و نیا میں حدسے
زیادہ امن وا مان قائم ہوجائے گا ، ایک عورت چار پانچ عورتوں کواپنے ساتھ لے کردوردرازراستہ
سے جج کے لئے جائے گی اور عورتیں ہر طرح سے سلامت رہ کرواپس اپنے وطن بینج جائیں گی۔

كريس مے

تفیرطبری میں ای آیت کے تحت حضرت سدی رضی اللہ تعالی عند سے ایک حدیث نقل کی ہے۔ جس میں بہی بیان کیا گیا ہے کہ اس سے مراد حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عند کے زمانے میں عیسائی ممالک کا فتح ہونا اور (جو اسلام کے خلاف ہتھیار اٹھائیں گے) اُن کا قتل عام کیا جانا ہی اُن کی رسوائی ہے۔

حضرت مهدى كاا تكاركفر:

حضرت جابر رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا:
''جس نے دجال کا انکار کیاوہ بھی کا فراور جس نے مہدی کا انکار کیاوہ بھی کا فر۔''
(الحاوی للفتاوی وقم الصفحة 83 الجزء الثانی مطبوعة دارالباز للنشر والتوزیع 'مکة المکرّمة )
و محدث کی المدهد ن

امت محمد بیرگی امامت:

1: حضرت ابو ہر رره رضى الله عند سے روایت ہے که رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:
"اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جبتم میں ابن مریم (علیما السلام) نازل ہوں کے اور تمہارا

ال وقت مهارا اليا عال بوقاجب م ين ابن مريم ( عيبها السلام ) نازل بول كاور مهارا المامة مين سيه بوگا ( ال وقت كي نمازكي المت المام مهدى رضى الله عنفر ما كين عيب عليها السلام وقم الحديث 3265 وقم الصفحه 1272 الجزء الثالث مطبوعة دار ابن كير بملعة بيروت) ( صحيح مسلم باب نزول عيني بن مريم وقم الحديث 5 قرقم مطبوعة دار ابن كير بملعة بيروت) ( صحيح مسلم باب نزول عيني بن مريم وقم الحديث 5 قرقم الصفحة 136 الجزء الاول مطبوعة دارا حياء التراث العربي بيروت) ( صحيح بن حبان وقم الحديث 5 قرقم الصفحة 136 الجزء الاول مطبوعة موسسة الرسالة بيروت) ( المستد المستر جعلى صحيح الامام مسلم باب كف الصفحة 13 الجزء 15 الجزء 15 مطبوعة موسسة قرطبة مور) ( المجم الدين مندة وقم الحديث 393 قم الحديث 336 الجزء التاس ع366 الجزء الثان المعنون وارالمعرف بيروت) ( المجم الايمان لا بمن مندة وقم الحديث 1413 قم الحديث 1513 لجزء التال ولم مطبوعة موسسة الرسالة بيروت) ( المسن الواردة في الفتن وقم الحديث 4813 قم الحديث 4812 لجزء التال المعلوعة دارالكتب العلمية بيروت) ( تغليق العلمية بيروت) ( عون المعبوذ وقم الحديث 301 لجزء الرائع مطبوعة دارالكتب العلمية بيروت) ( تغليق العلمية بيروت) و وارها رائع مطبوعة دارالكتب العلمية بيروت) ( تعليق العلمية بيروت) و المعبون و المعلود و دارالكتب العلمية بيروت) ( تعليق العلمية بيروت) و المعلود و داراكتب العلمية بيروت و دارهمار عمل المعلون بيروت و دارهمار عمل المعلود و دارهمار عملون المعبود و دارهمار عمل المعلون المعبود و دارهمار عمل المعبود و دارهم المعبود و دارهمار عمل المعبود و

اردن) 2: اس امت میں مہدی ہی وہ مخصیر ہیں جوسی بن مریم علیماالسلام کی امامت فرمائیں

(مصنف ابن الي هبية وقم الحديث 34649 وقم الصحة 513 الجزء السالع مطبوعة مكتبة الرشد الرياض) (المفتن لنعيم بن حمادً رقم الحديث 1107 رقم الصفحة 373 الجزء الاول مطبوعة مكتبة التوحيد

3: حضرت كعب رضى اللذعنة فرمات بين:

" وجال بیت المقدس میں مسلمانوں کا محاصرہ کیے ہوگا اور اس وفت مسلمان شدید قحط میں مبتلا ہوں گے حتی کہ وہ بھوک کی وجہ ہے اپنی کمانوں، تیروں یا نیز وں کا نرم حصہ کھانے لکیس سے۔ اس حال میں کچھ دن گزاریں کے کہ نیالوگ ایک دن مجے کے وقت جبکہ ابھی پچھاندھراہی ہوگا ایک آوازسنیں گے۔ بیآوازس کربیلوگ کہیں سے کہ بیتو کسی پیٹ بھرے مخص کی آواز ہے۔وہ اس مخض کی جنبوکریں گے تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ پھرنماز قائم ہوگی اورمسلمانوں كامام سيدنامهدى نماز پر حانے كے لئے مصلى بيرجا تھے ہوں مے۔اللہ كے نى حضرت عيلى عليہ السلام کود مکھے کے امام مہدی چھے ہٹیں کے (تاکہ وہ آگے آکر نمازی امامت فرمائیں) لیکن حضرت عیسی علیدالسلام فرمائیں سے کہ نماز آپ ہی پڑھائے کیونکدا قامت آپ کے لئے کھی گئ ہے۔ چنانچ حصرت علیلی علیہ السلام ان لوگوں کے ساتھ تماز ادا فرمائیں مے۔ اس کے بعد ملمانوں کے امیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام قراریا تیں ہے۔''

( الفتن لعنيم بن حمادُ رقم الحديث 1613 رقم الصفحة 577 الجزء الثاني، مطبوعة كتبة التوحيد

#### فائح مند:

حضرت ارطاة رحمة الله عليه فرمايا:

"جس يمنى خليفة كے ہاتھ پر تنطنطنيد فتح ہوگا ،اى كے ہاتھ پرروم فتح ہوگا ،اى زمان مى دجال ظاہر ہوگا، ای کے زمانہ میں علیے السلام کا نزول ہوگا، وہ ہاتھی محض ہوگا اور ای کے ہاتھوں ہند فتح ہوگا۔ یہ فروؤ ہندوہ ہے جس کے بارے میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: "
ایک یمنی بادشاہ بیت المقدس سے ہندا یک فشکر بھیجے گا تو وہ ارض ہند کو فتح کرلیں گے اور وہ اس کے فران نے بیت المقدس لے جائیں گے۔ وہ بادشاہ ہند کے بادشاہوں کو زنجیریں پہنا کراپ در بار میں صاضر کو سے گا۔ اللہ تعالی اس فشکر والوں کی مغفرت فرمادے گا۔ پھروہ فشکر والیس بیت المقدس جائے گا (جب وہ وہ ہاں پنچیں گے) تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پالیں گے۔ "حضرت ابو ہریہ وضی اللہ عنہ نے عرض کیا:" اگر میں نے اس غزوہ ہند کو پالیا اور جب ہم وہاں سے فتحیاب ہوکر والیس لوٹیس کے تو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ضرور بالضر ورملوں گا اور ان کو یا رسول اللہ! میں والیس لوٹیس کے تو میں حضرت میں رہا ہوں۔" حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم کرتے ہوئے فاوں گا کہ میں آپ کی خدمت میں رہا ہوں۔" حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم کرتے ہوئے فرمایا:" وہ وقت تم سے دور ہے۔"

(الفتن لنعيم بن حمادُرقم الحديث 1235 1236 1238 رقم الصفحة 409 الجزء الاول مطبوعة مكتبة التوحيدُ القاهرة)

#### كل عرب كاحاكم: •

حضرت عبدالله رضی الله عنه سے روایت ہے رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا:
"دنیاس وفت تک فتم نه ہوگی جب تک که میر سے خاندان کا ایک فخص جو که میر اہمنام ہوگا۔
"پورے عرب کا حاکم نہ بن جائے۔"

(سنن الترفدي باب ما جاء في المحدى رقم الحديث 2230 رقم العندة 505 الجزء الرائح مطبوعة واراحياء التراث العربي بيروت) (سنن ابي واؤذ كاب المهدى رقم الحديث 4282 رقم العندة 100 الجزء الرائح مطبوعة وارالفكر) (مندالميز ار 4-9 وزرين حيش عن عبدالله وقم الحديث 1804 رقم الصفحة الرائح مطبوعة وارالفكر) (مندالميز ار 4-9 زرين حيش عن عبدالله معود رضى الله عنه رقم الحديث 2 7 5 درقم العندة 6 7 دالجزء الاول مطبوعة موسسة فرطبة معر) (المعجم الكبير رقم الحديث 2 7 5 درقم الصفحة 3 7 دالجزء الاول مطبوعة موسسة فرطبة معر) (المعجم الكبير رقم الحديث 1021 رقم الصفحة 1344 الجزء العاش مطبوعة مكتبة العلوم والحكم الموصل) (السنن الواردة في الفديث 562 رقم الصفحة 1345 الجزء العاش مطبوعة وارالعاصمة رياض) (تذكرة الحفاظ أرقم المعند) (المعجم النبيل الفلاس) العديث 502 رقم الصفحة 1488 الجزء الثاني مطبوعة وارالعاصمة رياض) (تذكرة الحفاظ أرقم الحديث 502 رقم الصفحة 1488 الجزء الثاني مطبوعة وارالعاصمة (رياض) (سيراعلام النبلا الفلاس)

رقم الصفحة 472 الجزء 11 مطبوعة موسسة الرسالة بيروت) (العلل المتناهية طديث في خروج المهدئ رقم الحديث 1435 رقم الصفحة 857 الجزءالثاني مطبوعة دارا كتب العلمية بيروت) (المحدث الفاصل رقم الصفحة 329 الجزءالاول مطبوعة دارالفكر بيروت)

#### عادل خليفه:

1: حضرت عبداللدابن مسعود رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

"اگر دنیا کا صرف ایک ہی دن باقی رہ جائے گا تب بھی اللہ تعالیٰ اس دن کو اتنا طویل فرمادےگا کہ اس وقت میں میرے اہل بیت میں سے ایک فخص ظاہر ہوگا جومیر اہمنام ہوگا اور اس کے والد کانام بھی وہی ہوگا جومیرے والد کا ہے۔ وہ روئے زمین کو عدل وانصاف سے ایسا مجردےگا جیسا کہ وہ ظلم وستم سے بھر پھی ہوگی۔"

(سنن ابوداؤدُ كتاب المهدى رقم الحديث 4282 رقم الصفحة 102 الجزء الرائع مطبوعة وارالفكر المنحم بيروت المرجم الاوسط رقم الحديث 1233 رقم الصفحة 55 الجزء الثانى مطبوعة وارالحرجن قاهره) (المعجم الكبير رقم الحديث 1022 رقم الصفحة 135 الجزء 10 مطبوعة مكتبة العلوم والحكم موصل) (السنن الواردة في الفتن رقم الحديث 571 رقم الصفحة 1054 الجزء الخام مطبوعة وارالعاصمة رياض) (المنارالمديث رقم الحديث 328 رقم الصفحة 145 الجزء الاول مطبوعة كتب المطبوع عات الاسلامية علب)

2: حضرت على رضى الله عندسے روايت ب كه ني كريم صلى الله عليه وسلم في ارشا وفر مايا:

"مہدی ہم (اہل بیت) میں ہے ہوں کے اور اللہ تعالی ایک ہی رات میں ان میں خلافت اور مہدیت کی صلاحیت پیدا فر مادےگا۔"

(سنن ابن ماجة باب خروج المهدئ رقم الحديث 4085 رقم الصفحة 1367 الجزء الجانى مطبوعة دارالفكر بيروت) (مصباح الزجاجة وقم الصفحة 204 الجزء الرابع مطبوعة دارالعربية بيروت) (مصنف ابن الي شيه وقم الحديث 37644 رقم الصفحة 513 الجزء الرابع مطبوعة مكتبة الرشد رياض) (مندالمز الرقم الحديث 644 رقم الحديث 243 الجزء الثانى مطبوعة مكتبة العلوم والحكم كمدية منورة) (منداح رقم الحديث الحديث 645 رقم الحديث 3646 رقم المغن ومرة قرطبة معر) (مندالي يعلى رقم الحديث 365 رقم المغن رقم المغن رقم الحديث 365 رقم المغن رقم الحديث و645 رقم المغن رقم الحديث 365 رقم المغن رقم المدين ومند و مندالي يعلى رقم الحديث 365 رقم المغن رقم المندن و مندالي يعلى رقم الحديث 365 رقم المغن رقم المدين ومند و مندالي يعلى رقم الحديث 365 رقم المغن رقم المندن و مندالي يعلى رقم الحديث 365 رقم المغن و مندالي يعلى رقم المديث و مندالي يعلى رقم و مندالي و مندالي

الحديث 579 رقم الصفحة 1059 الجزء الخامس مطبوعة دار العاصمة رياض) ( الفتن لنيم بن حماذ رقم الحديث 579 رقم الصفحة 1361 لجزء الاول مطبوعة مكتبة التوحيدُ قاهره) (فردوس بما ثور الخطاب رقم الحديث 1053 رقم الصفحة 222 الجزء الاول مطبوعة دارالكتاب العربي بيروت) (ميزان الاعتدال في الحديث 6669 رقم الصفحة 295 الجزء الراكع مطبوعة دارالكتب العلمية بيروت) ( الكامل نقد الرجال رقم الحديث 9452 رقم الصفحة 185 الجزء الراكع مطبوعة دارالكتب العلمية بيروت) ( ضعفاء في ضعفاء الرجال رقم الحديث 2.95 رقم الصفحة 185 الجزء الراكع مطبوعة دارالكتبة العلمية بيروت) ( تحذيب العمل) رقم الحديث 2100 رقم الصفحة 155 الجزء الراكع مطبوعة دارالكتبة العلمية بيروت) ( تحذيب العمال رقم الحديث 6773 رقم الصفحة 155 الجزء 110 مطبوعة دارالفكر بيروت) ( تحذيب الكمال رقم الحديث 6773 رقم الصفحة 185 الجزء 15 مطبوعة موسة الرسالة بيروت) ( العلل المتناهية و آم الصفحة 185 الجزء الآلكتب العلمية بيروت)

3: حضرت امسلمدرضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:
 دمغرب کا بادشاہ مشرق کے بادشاہ کی طرف پیش قدی کر کے اسے قبل کرڈالے گا۔ وہ

رب ہ ہورہ مرائے ہورہ کی طرف روانہ کرے گا جے دھنسادیا جائے گا' گھرا کیک دوسر الشکر روانہ کرے گا جس سے مقابلہ کے لئے مدینہ منورہ کے بعض لوگ تیاری کریں گے۔ ایک شخص حرم شریف میں آکر پناہ لے گا'لوگ اس کے اردگر داس طرح جمع ہوجا کیں گے جیسے آئے ہوئے متفرق پرندے کا کر پناہ لے گا'لوگ اس کے اردگر داس طرح جمع ہوجا کیں گے جن میں کچھے ورتیں بھی ہوں گی'وہ یہاں تک کہ اس کے پاس تین سوچو دہ آدمی جمع ہوجا کیں گے جن میں کچھے ورتیں بھی ہوں گی'وہ ہر جبار (زورآ ور'طاقتور) اور جبار کے بیٹے پر غالب آجائے گا اور ایسا عدل ظاہر کرے گا جس کی وجہ سے زندہ لوگ اپنے مردول کی تمنا کریں گے۔ اس طرح وہ سات سال تک زندہ رہے گا پھر اس کے بعد زمین کے بیٹے کا حصہ اس کے اوپر کے جصے سے بہتر ہوگا۔''

(مجمع الزوائد وتم الصفحة 1314 الجزء السالع دارالريان التراث القاهره) (المعم الاوسط رقم الحديث 5473 والمعلم المعلم المعلم

4: حضرت عبدالله سے روایت ہے کہ نی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے ارشادفر مایا:

"میری امت میں ایک محض ظاہر ہوگا جس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا جس کی عادات میری عادات کے موافق ہوں گی وہ زمین کوعدل وانصاف سے اس طرح بحردے گا جس طرح وہ

ظلم وستم سے بحر چکی ہوگی۔"

(صحيح ابن حبان رقم الحديث 6825 وقم الصفحة 237 الجزء 15 مطبوعة موسة الرسالة بيروت)

5: حضرت ابوسعيد خدرى رضى الله عنه سے روایت ہے کدرسول الله عليه وسلم نے فرمايا:

"میری امت میں سے ایک مخص نظے گا جومیری سنت کی بات کرے گا۔اللہ عزوجل اس کے لئے آسان سے بارش برسائے گا اور زمین کی برکت اُ گائے گا۔اس کی وجہ سے زمین عدل وانصاف سے بحرجائے گی جس طرح کے ظلم وستم سے بحرچکی ہوگی۔وہ اس امت پرسات سال حکومت کرے گا اور بیت المقدس کی طرف بجرت کرے گا۔"

(مجمع الزوائدُ رقم الصفحة 17 3 الجزء السالح وارالكتاب العربي بيروت- المعجم الاوسط رقم الحديث 1075 رقم الصفحة 15 الجزء الثاني مطبوعة وارالحرجين القاهرة) ( فضائل بيت المقدس باب الحديث 1075 رقم الصفحة 15 الجزء الثاني مطبوعة وارالحرجين القاهرة) وفضائل بيت المقدس باب ذكران المحدى ينزل بيت المقدس رقم الحديث 44 رقم الصفحة 72 الجزء الاول مطبوعة وارالفكر سورية )

امام مهدى كى سخاوت:

1: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند فرماتے ہیں کہ ہیں ڈرہے کہ ہیں صفور ملی الله علیہ وسلم کے بعد نتی نئی باتیں نہ پیدا ہوجا کیں ،اس لئے ہم نے نبی کریم ملی الله علیہ وسلم سے اس بارے میں یو چھاتو آپ ملی الله علیہ وسلم نے فرمایا:

""مرى امت مى ايك مهدى ظاہر موكا جو يا في يا سات يا نوتك زنده رہے كا (يدفك

روای کوہے)"

ہم نے پوچھا:

"اس تعداد سے کیامراد ہے؟" آب صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:

"-JL"

عرآب صلى الله عليه وسلم في رمايا:

"ان كى پاس ايك مخض آئے گا اور كہ كا:"اے مهدى مجمع عطا يہجے! بحصے عطا يہجے!" تو امام مهدى اس كے دامن كو مال ودولت سے اتنا مجرديں مے جتنا وہ اٹھا سكے كا۔" (سنن الترندئ باب رقم الحديث 2232 رقم الصفحة 505 ابز .. رائع مطبوعة داراحياء التراث العربی بیروت) (منداحم رقم الحدیث 11179 رقم الصفحة 21 الجزء الثالث مطبوعة موسسة قرطبة العربی بیروت) (منداحم رقم الحدیث 1440 رقم الصفحة 858 الجزء الثانی مطبوعة دارالکتب العلمیة بیروت)

2: حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عندسے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

"میری امت میں مہدی پیدا ہوں گے۔اگروہ دنیا میں بہت کم عرصہ بھی رہت و سات برس درنہ نو برس تو ضرور رہیں گے۔ان کے زمانہ میں میری امت اس قدرخوش ہوگی کہ اس سے پہلے بھی نہ ہوئی تھی۔ زمین کا ان کے زمانہ میں بیدال ہوگا کہ جس قدراس میں پھل پیدا کرنے کی صلاحیت ہوگی سب پیدا کرے گی پچھ بھی باتی ندر کھے گی۔ مال کی اس قدرفراوانی ہوگی کہ ان کے سامنے ڈھیرلگا ہوگا کوگ ان سے کہیں گے: "جناب مہدی! ہمیں دیجئے۔" وہ کہیں گے: "ہاں جتنا جی جائے۔" وہ کہیں گے: "ہاں جتنا جی جائے۔" وہ کہیں گے: "ہاں جتنا جی جائے۔"

(سنن ابن ماجة باب خرون المهدئ رقم الحديث 4083 رقم الصفحة 1366 الجزء الثانى مطبوعة وارالفلائه بيروت) (المتدرك على المحسين وقم الحديث 8675 رقم الصفحة 1601 لجزء الرائع مطبوعة واراكتب المعلمية بيروت) (الفتن تضيم بن حماذ رقم الحديث 1048 رقم الصفحة 1360 لجزء الاول مطبوعة مكتبة التوحيد قاهره) (الكامل في ضعفاء الرجال رقم الصفحة وقم الحديث 201 الجزء الثالث مطبوعة وارالكفر بيروت) (الكامل في ضعفاء الرجال وقم الصفحة و1858 لجزء الثانى مطبوعة وارالكتب العلمية بيروت) (العلل المتناهمية رقم الحديث 1441 رقم الصفحة 1859 لجزء الثانى مطبوعة وارالكتب العلمية بيروت) (المنا الواردة في الفتن رقم الحديث 550 رقم الصفحة 2035 لجزء الخاصمة وراكتب العلمية بيروت) (الفردوس بماثورالخطاب رقم الحديث 8737 رقم الصفحة 1457 لجزء الخاصمة وارالكتب العلمية بيروت) (الفردوس بماثورالخطاب رقم الحديث 8737 رقم الصفحة 1457 المنافعة وارالكتب العلمية بيروت)

#### سیاه جمندے والوں کے امام:

حضرت عبداللدوض الله عند فرمات بيل كهم نى كريم ملى الله عليه وسلم كى خدمت بيل بيضے موت على بيضے موت على الله عليه وسلم كى خدمت ميں بيشے موت متح كمدات على وال آئے جنہيں و كھے كرحضور نى كريم صلى الله عليه وسلم كى

المكسي برآئيل-بم فيعوض كيا:

"یارسول الله! ہم آپ میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی الی بات ضرور دیکھتے ہیں جس سے ہمیں دکھ ہوتا ہے۔"

آب صلى الله عليه وسلم في فرمايا:

''ہم وہ لوگ ہیں جنہیں خدانے دنیا کے بدلے آخرت عطا کی ہے۔ بہت جلداییا وقت آنے والا ہے کہ میرے اہل بیت نہایت تکلیف اور تخی میں جنلا ہوں گے، ان پر برسی مصبتیں آئیں گرحتی کہ مشرق اور مغرب سے پچھلوگ آئیں گے جن کے ہمراہ سیاہ جھنڈے ہوں گے، ان کا مقصد دنیا کے خزانوں پر قبضہ کرنا نہ ہوگالیکن لوگ ان کی راہ روکیں گئاں لئے وہ لوگوں ان کا مقصد دنیا کے خزانوں پر قبضہ کرنا نہ ہوگالیکن لوگ ان کی راہ روکیں گئاں لئے وہ لوگوں سے جنگ کریں گے۔ اللہ انہیں فتح عنایت فرمائے گا اور جس کا م کا ارادہ کیا ہوگا وہ پورا ہوگا۔ اس وقت بدلوگ اپنی حکومت کو پندنہ کریں گے، بلکہ میرے اہل بیت میں سے آبک خض کو اپنا سردار مقرر کریں گے اور وہ زمین کو اس طرح عدل وانصاف سے بحردیں گے جس طرح لوگوں نے مقرر کریں گے اور وہ زمین کو اس طرح عدل وانصاف سے بحردیں گے جس طرح لوگوں نے مقرر کریں گے اور وہ زمین کو اس طرح عدل وانصاف سے بحردیں گے جس طرح اوگوں نے برنے پر گھٹنوں کے بل ہی کیوں نہ گھسٹ کرجانا پڑے۔''

(سنن ابن ماجة باب فروج المحدى فرم الحديث 4082 قم الصفحة 1266 الجزء الثانى مطبوعة وارالقلز بيروت) (المستدرك على المحيسين وقم الحديث 8434 قم الصفحة 1511 لجزء الرابح مطبوعة وارالكتب العلمية بيروت) (مصباح الزجاجة باب فروج المهدئ قم الحديث 202 الجزء الرابح مطبوعة وارالكتب بيروت) (مصنف ابن الي شيه قم الحديث 3772 قم الصفحة 1556 قم الصفحة 1354 فجزء الرابح مطبوعة مكتبة العلوم والحكم الحديث 1556 قم الحديث 1003 قم الصفحة 185 لجزء الرابح العلوم والحكم الحديث 1556 قم الصفحة 185 لجزء الرابح العلوم والحكم بعوصل) ( النعة لابن الي عاصم قم الحديث 1499 قم المسلحة 185 الجزء الثانى مطبوعة المحلوم الحديث 1499 قم الحديث 546 قم الصفحة 105 المحدث و1029 المسلحة المحدث و103 المحدث و1

226 الجزء الاول مطبوعة دارطيب رياض)

یہاں سیاہ جھنڈے والوں سے مراد فی الحال بیطالبان نہیں ہیں کیونکہ ان کا امام اہل بیت میں سے نہیں ہے ہاں میمکن ہے کہ آھے چل کر بیجی اُن لوگوں میں شامل ہوجا کیں۔

ظهورامام مهدى:

حضرت توبان رضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد رمایا:

''تہمارے ایک خزانے کے پاس تین خلفا کے بیٹے آل کیے جا کیں گے گئیں سے کا کوبھی وہ خزانہ میسرن ہوگا۔ اس کے بعد مشرق کی جانب سے سیاہ نشان نمودار ہوں گے، وہ حتمیں ایبا قتل کریں گے کہ اس سے پہلے کی نے نہ کیا ہوگا۔ (روای کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے کچھاور بیان فرمایا جے ہیں یا دنہ رکھ سکا۔ پھرآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمورصلی اللہ علیہ وسلم نے کچھاور بیان فرمایا جے ہیں یا دنہ رکھ سکا۔ پھرآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم اللہ معلوم کی اللہ علیہ وسلم نے رحمہ من اللہ علیہ وسلم نے رحمہ من اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرلینا کیونکہ وہ خداکا خلیفہ مہدی ہوگا۔'' رسنن ابن بلہ' باب خروج المہدی' رقم الحدیث 4842 رقم الصفحۃ 1367 الجزء الرابح مطبوعۃ دارالفرن مطبوعۃ دارالکتب یروت) (المتدرک علی الحجمہ بین 'قم الحدیث 8432 رقم الصفحۃ 1510 لجزء الرابح مطبوعۃ دارالعربیۃ ہیروت) (المتدرک علی الحجمہ بین 'قم الحدیث 141 لجزء الاول مطبوعۃ موسۃ فرطبہ' قاھرہ) (السنن الواردة مندالرویاتی 'رقم الحدیث 647 رقم الصفحۃ 1032 لجزء الرابح مطبوعۃ دارالعاصمۃ 'ریاض)

#### اولا وفاطمهي

حضرت سعید بن میتب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ہم ام سلمہ رضی الله عنها کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی دوران ہمارے درمیان مہدی کا تذکرہ شروع ہوگیا توام سلمہ رضی الله عنها نے فرمایا کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے:

مہدی فاطمہ کی اولا دہیں سے ہوں گے۔''

(سنن ابن ماجة أباب خروج المهدئ رقم الحديث 4086 رقم الصفحة 1368 الجزء الثاني مطبوعة دارالفكر بيروت) (المتدرك على المحسين وقم الحديث 8672 رقم العلجة 601 الجزء الرابع مطبوعة وارالكتب العلمية بيروت) (سنن ابوداؤد كتاب المهدى وقم الحديث 4284 قم الصحة 107 الجزء الرالع مطبوعة دارالفكر بيروت) ( أعجم الكبير رقم الحديث 566 وقم الصفحة 267 الجزء 23 مطبوعة مكتبة العلوم والكم موسل) (السنن الواردة في الفتن وقم الحديث 565 رقم الصفحة 1049 الجزية الحامس مطبوعة وارالعاصمة رياض) (الماريخ الكبيروم الحديث 1171 رقم الصعة 474 رقم الصفحة 463 المعزء الثاني مطبوعة دار الصبى ' رياض) (سيراعلام العلاء رقم الصفحة 663 الجزء الثاني مطبوعة موسة الرسالة بيروت) (ميزان الاعتدال في نقد الرجال رقم الحديث 293رقم الصنحة 126 الجزء الثالث مطبوعة دارالكتب العلمية بيروت) ( الكامل في ضعفاء الرجال رقم الحديث 697 رقم الصفحة 196 الجزء الثالث مطبوعة وارالمكتبة العلمية بيروت) (الا كمال لابن ماكولاً رقم الصفحة 276 الجزء السالع مطبوعة وارالكتب العلمية بيروت) ( العلل المعاهمية رقم الحديث 1446 رقم الصفحة 860 الجزء الثاني مطبوعة وارالكتب العلمية بيروت) (المنارالمديف رقم الحديث 334 رقم المعلية 146 الجزء الاول مطبوعة كمتب الحجوعات

2: حضور نی کریم سلی الله علیه وسلم نے حضرت فاطمہ رضی تعالی عنها سے مخاطب ہو کرفر مایا:

"اے فاطمہ! مجھے اُس ذات پاک کی قتم! جس نے مجھے تق کے ساتھ مبعوث فر مایا ہے،
اس امت کے مہدی تہارے دونوں بیٹوں کی نسل میں پیدا ہوں گے۔ جب دنیا میں آن وغارت
اور فقتے بودھ جا ئیں ہے، چھوٹا اپنے سے بوے کی عزت نہیں کرے گا، بوااپنے سے چھوٹے پر
شفقت نہیں کرے گا، ایسے میں وہ مہدی ظاہر ہوں مے ادر کمرا ہوں کے قلعے فتح کرلیں ہے۔ اُس
آخری دور میں دین کو وہ ایسے بی چھیلا کیں مجھے میں نے اس دوراول میں پھیلایا ہے۔ ونیا کو
عدل وانصاف سے ایسے بحرویں مے جیسیا کہ وہ ظلم وستم سے بحرہ کی ہوگا۔

(الجم الاوسط رقم الحديث 6540 رقم الصفحة 327 الجزء الثاني مطبوعة وارالبا وللنشر والتوزيع ،

مكة المكرمة)

امام مهدى رضى الله عنه نجيب الطرفين يعنى حنى حينى مول محديا تووالد كى طرف سے حنى

اور والدہ کی طرف سے حینی ہوں کے یا پھروالد کی طرف سے حینی اور والدہ کی طرف سے حنی ہوں گے۔

3: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

"مہدی میری نسل سے ہوں مے کشادہ پیثانی اور اونچی ناک والے، زمین کو عدل وانصاف سے مجردیں مے جوں مے کشادہ پیثانی اور اونچی ناک والے، زمین کو عدل وانصاف سے بھردیں مے جیسے وہ ظلم وستم سے بھرگئی ہوگی اور سات سال تک حکومت کریں مے ہیں۔

(سنن ابوداؤذ كتاب المهدى رقم الحديث 385 فرقم الصفحة 701 الجزء الرابع مطبوعة دارالفكر، الرابع مطبوعة دارالفكر، المعجم الاوسط، رقم الحديث 9460رقم الصفحة 176 الجزء التاسع مطبوعة دارالكتب العلمية، بيروت) (المعجم الاوسط، رقم الحديث 1443رقم الصفحة 859 الجزء الثاني مطبوعة دارالكتب العلمية، بيروت) (المعلل المعتاهية، رقم الحديث 330 رقم الصفحة 144 الجزء الاول مطبوعة مكتب المطبوعات الاسلامية، المنارالمديث، رقم الحديث 330 رقم الصفحة 144 الجزء الاول مطبوعة موسة الرسالة، بيروت) (طلب) (منح ابن حبان، وقم الحديث 6826 رقم الصفحة 238 الجزء الرالع مطبوعة دارالريان للتراث قاهره) (مند مجمع الزوالذباب ماجاء في المهدى رقم الصفحة 314 الجزء السابع مطبوعة دارالريان للتراث قاهره) (مند المعلى يعلى رقم الحديث 158 المجزء الثاني مطبوعة دارالمامون للتراث، دمثق)

#### صفات مهدى:

حضرت امسلمرضي الله تعالى عنهانے فرمايا:

''ایک خلیفہ کی وفات کے وقت اختلاف واقع ہوگا اس وقت اہل مدینہ میں سے ایک صاحب مکہ مرمہ کی طرف چھپ کر کوچ کرجائیں گے۔اہل مکہ سے کچھ لوگ ان کے پاس آئیں کے اور انہیں اپناامیر بنانا چاہیں گے لیکن وہ اس کے لئے تیار نہ ہوں گے۔آخر کارچر اسوداور مقام ابراہیم کے درمیان ان کے ہاتھ پر بیعت کرلی جائے گی۔ بعداز ال ملک شام سے ان کے مقابلہ کے لئے ایک فشکر بھیجا جائے گا جو مکہ مجرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان مقام جیزاء پرزین میں دھنہ اور کے لئے ایک فشکر بھیجا جائے گا جو مکہ مجرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان مقام جیزاء پرزین میں دھنہ اور یا جائے گا۔ جب لوگ ایما ویکھیں گے تو شام کے ابدال اور عراق کے لفکر حاضر ہوکر ان کی جیت کریں گے۔ پھر اللہ تعالی قریش سے ایک آدمی کو کھڑ اکرے گا جو بنی کلب گا بھائی ہوگا' وہ بیعت کریں گے۔ پھر اللہ تعالی قریش سے ایک آدمی کو کھڑ اکرے گا جو بنی کلب گا بھائی ہوگا' وہ

ایک لئکر بھیج گاجس پرمہدی فتح پائیں ہے۔ بنی کلب کی فوج بھی ہوگی۔اس پرافسوں ہے جو بنی کلب کے مال غنیمت میں شامل نہ ہوا۔ پھر مال تقسیم کردیا جائے گا اورلوگوں میں تہارے بی کا سنت رائج کردی جائے گا۔وہ اہم مہدی سات سال رہنے کے بعد وفات پاجا ئیں مجاور مسلمیان ان کی نماز جنازہ پردھیں گے۔''

(سنن ابوداؤذ كتاب المهدئ قم الحديث 4286قم الصفحة 107 الجزء الرائع مطبوعة وارالفكر، وسنن ابوداؤذ كتاب المهدئ قم الحديث 6757قم الصفحة 158 الجزء 15 مطبوعة موسة الرسالة بيروت) (موار دالظمان قم الحديث 1881قم الصفحة 464 الجزء الاول مطبوعة دارالكتب العلمية بيروت) (مجمع الزوائد قم الصفحة 315 الجزء السائع مطبوعة وارالريان للتراث قاهره) (المعجم الاوسط قم بيروت) (مجمع الزوائد قم الصفحة 35 الجزء الثاني مطبوعة وارالريان للتراث قاهره) (مند احمد قم الحديث 153 والحديث 153 المحديث 153 والمحديث 153 والمحديث 153 والمحديث 153 والمحديث 153 والمحديث 153 والمحديث 159 والمحديث المحديث 159 والمحديث 159 والمحديث 159 والمحديث المحديث 159 والمحديث المحديث 159 والمحديث المحديث المحديث 159 والمحديث المحديث 159 والمحديث المحديث 159 والمحديث المحديث المح

ظهوري فيل كانشانيان:

1: محربن علی سے روایت ہے کہ امام مہدی رضی اللہ عنہ کے ظہور سے پہلے دونشانیاں الی ظاہر ہوں گی جو کہ زمین و آسان کی پیدائش سے لیکر اب تک ظہور نہیں ہوئی ہیں۔ اول یہ کہ ماہ رمضان کی پہلی تاریخ کو چا ندگر بمن ہوگا اور دوسرے یہ کہ (اسی ماہ کے ) نصف میں سورج کو بھی گربن کے گا۔ جب سے اللہ تعالی نے زمین و آسان پیدا فرمائے ہیں ، چا ندسورج کو اس طرح کا گربن بھی نہیں لگا۔ "

(سنن دار تطني رقم الحديث 10 رقم الصفحة 65 الجزء الثاني مطبوعة وارالمعرفة بيروت) ( كشف الخفاء رقم

الحدیث 2661رقم العنی 1381 لجزء الثانی مطبوعة موسة الرسالة بیروت) 2: حضرت ولید کہتے ہیں کہ مجھے ام شریک رضی اللہ عنها سے روایت بیان کی تی ہے کہ مہدی

مقرت ولید ہے ہیں لہ بھے ام سریک رسی القد عنہا سے روایت بیان ی کے لکنے سے پہلے رمضان کے مہینہ میں دود فعہ سورج کور بن کیے گا۔" (الفتن لنيم بن حمادُر تم الحديث 642 رقم الصفحة 229 الجزء الاول مطبوعة مكتبة التوحيد القاهرة)

3: حضرت ولیدر جمة الله علیه فرماتے ہیں کہ مجھے کعب رضی اللہ عنہ نے بتایا ہے کہ ظہور مہدی سے پہلے مشرق سے ایک ایساستارہ نکلے گا جس کی کئی دُمیں ہوں گی۔

(الفتن لغيم بن حمادً رقم الحديث 642 رقم الصلحة 229 الجزء الاول مطبوعة مكتبة التوحيد القاهرة)

4: حفرت وليد يروايت بككعب رضى الله عنه في كها:

''امام مہدی کے ظہورت پہلے ایک ستارہ نکلے گا۔وہ ایساستارہ ہے جومشرق ہے نکلے گا اور زمین والوں کے لئے ایسی روشنی کرے گا جیسے چودھویں رات کے چاند کی روشنی ہوتی ہے۔ (الفتن انعیم بن حیاد رقم الحدیث 64 رقم الصفحة 229 الجزء الاول مطبوعة مکتبة التو حید القاھرہ)

حضرت عبدالله بن عمرورض الله عنه سے روایت ہے کہ عنقریب ایک فتنہ ہوگا۔ لوگ ایک ساتھ فیڈاز پڑھیں گے ، ایک ساتھ فی ایک ساتھ عرفہ جا کیں گے ، ایک ساتھ فریائی کریں گے ، ایک ساتھ فریائی کریں گے ہیں دیوائی پیدا ہوجائے گی جس کی وجہ سے وہ آیک دوسرے کوئل کرنے گئیں گے۔ اتنی زیادہ خونریزی ہوگی کہ عقبہ تک خون بہہ جائے گی ہوں کا یہاں تک کہ بری ہونے والا سمجھے گا کہ اس کی علیمدگی اسے نفع نہیں پہنچائے گی۔ پھروہ ایک نوجوان آدی کو مجود کریں گے جواپی پیٹھ کورکن سے نگائے ہوئے ہوگا ، اس کے اعتباء ایک نوجوان آدی کو مجود کریں گے جواپی پیٹھ کورکن سے نگائے ہوئے ہوگا ، اس کے اعتباء کانپ رہے ہوں گے ، وہ زمین میں مہدی کہلاتا ہوگا اور آ ۔ میں مہدی ہوگا وہ قرحوض ان کو یائے وہ ان کی انتہاع کر ہے۔

(الفتن لنعيم بن حماؤر قم الحديث 993رقم الصنحة 343 الجزء الاول مطبوعة مكتبة التوحيد القاهرة)

يرندول كى خوشى:

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد

"مہدی میری اولادین سے ایک مخص ہیں۔ان کارنگ عربوں کے رنگ کی طرح ہوگا اور جمم اسرائیلیوں جیسا ہوگا۔ان کے داہتے رخسار پہایک تل ہوگا جو روشن ستارے کی طرح ہوگا ،وہ زمین کوعدل وانصاف سے ایمانی مجردیں مح جیسا کہ دہ ظلم وستم سے مجربی ہوگی۔ان کے دور

خلافت میں زمین وآسان والےسب ان سے خوش ہوں مے حتی کہ فضا میں محورواز پرندے بھی ان سے خوش ہوں گے۔"

(كشف الخفاء رقم الحديث 1 6 6 2 رقم الصفحة 1 8 3 الجزء الثاني مطبوعة موسة الرسالة بيروت) (الفردوس بماثورالخطاب رقم الحديث 6667 ألصفحة 221 الجزء الرافع مطبوعة وارالكتب العلمية بيروت) ( العلل المتناهية رقم الحديث 1439 رقم الصفحة 858 الجزء الثاني مطبوعة وارالكتب الطمعة بيروت)

#### فتنوں کی برمار:

حضرت طلحد منى الله عنه سے روایت ہے كہ حضور نبى اكرم ملى الله عليه وسلم نے ارشا وفر مايا: "أكي اليا فتنه بريا موكا جس كے ايك طرف سكون موكا تودوسرى طرف بنكامه موكا-اس وقت آسان سے ندا کی جائے گی: "خبردارتہاراامیرفلال مخص ہے۔" ( مجمع الزوائدُ رقم الصفحة 316 الجزء السالع مطبوعة دارالكتاب العربي بيروت) ( أعجم الاوسط رقم الصفحة 60 الجزء الخامس مطبوعة دارالكتاب العربي بيروت) (علل الدارقطني وقم الصفحة 213 الجزء الرابع مطبوعة دارالكتاب العربي بيروت) (ميزان الاعتدال في نفدالرجال، وقم الحديث761رقم الصفحه 214 الجزء الثامن مطبوعة دارالكتب العلمية بيروت)

1: حضرت عبداللد بن عمرض الله عند بروايت بكرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: "مہدی تعلیں سے اس حال میں کہ ان سے سر پر ایک عمامہ ہوگا جس پر ایک منادی ہوگا جو بكارر باموكا: "بيمهدى الله كے خليف بيس تم ان كى اتباع كرو-"

(ميزان الاعتدال في نقد الرجالُ رقم الحديث 5321رقم الصفحة 433 الجزء الرالع مطبوعة وارالكتب العلمية بيروت \_لسان الميز ان رقم الحديث313رقم الصفحة 105 الجزء الاول مطبوعة موسة الأعلى للمطبوعات بيروت \_ الكامل في ضعفاء الرجال رقم الصغية 295 الجزء الخامس مطبوعة وارالفكز بيروت \_الفردوس بما تورالخطاب رقم الحديث 8920 رقم الصفحة 510 الجزء الخامس مطبوعة وارالكتب

العلمية بيروت)

2: حضرت عبدالله بن عمره بن العاص رضى الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم ف ارشاد فرمایا:

"مہدی ایک گاؤں سے ظاہر ہوں مے جس کوکر عدکہا جاتا ہے۔ان کے سر پرایک محامہ ہوگا جس کے ایک طرف سے ایک فیبی منادی میندا کررہا ہوگا:"لوکوسنو! میمہدی ہیں ان کی اتباع کرو۔"

(الكامل في ضعفاء الرجال رقم الحديث 1435 الجزء الخامس مطبوعة دارالفكر بيروت) (ميزان الاعتدال في نقد الرجال رقم الحديث 5321 رقم الصفحة 433 الجزء الرابع مطبوعة دارالكتب العلمية ، يروت) (مجم البلدان رقم الصفحة 452 الجزء الرابع مطبوعة دارالفكر بيروت)

#### ابل بدر کی بیعت:

1: حضرت ام سلمدمنى الله تعالى عنها سے روایت بے کدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا:

"درکن اورمقام اہراہیم کے درمیان مقام بدر کے رہنے والے چندلوگ ایک فخف کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ پھراس کے پاس اہل حراق کی جماعتیں اور شام کے ابدال آئیں گے۔ اس کے بعدالل شام کا ایک لفکراس سے لڑنے کے لئے لکے گا یہاں تک کہ جب وہ مقام بیداء ( جگہ کا نام ) پر ہوں گے تو ان کوز مین میں دھنسا دیا جائے گا۔ پھراس سے لڑنے کے لئے قریش کا ایک آدی نکلے گا جس کے ماموں کلب (قبیلہ) کے ہوں گے۔ ان کی جنگ ہوجائے گی اللہ تعالی ان کو فکست دے گا تو محروم وہی ہوگا جوکلب کی فنیمت سے محروم رہا۔"

(أمجم الاوسط رقم الحديث 9459 رقم المعنية 176 الجزء التاسع مطبوعة دارالحرين قاهره) (مجمع الزوائد رقم العنية 1314 الجزء السالع مطبوعة دارالريان للتراث قاهره) (مصنف ابن ابي شيه رقم الحديث 37223 رقم العنية 1460 لجزء السالع مطبوعة مكتبة الرشد رياض) (المجم الكير رقم الحديث 37223 رقم الحديث 230 رقم الحديث 1656 رقم العنية 1832 ركس المتحسين وقم الحديث 8328 رقم العنية 1478 لجزء 1478 لجزء الرائع مطبوعة دارالكتب العلمية ويروت)

2: حفرت عبدالله ابن عباس رضى الله عنه في مايا:

"الله تعالی لوکوں میں ناامیدی مجیل جانے کے بعدمہدی کو بھیج گا۔ یہاں تک کہلوگ سے سمجد بیضیں سے کہ کوئی مہدی نہیں آئے گا۔ان کے انصارومددگارابل شام کے چھلوگ ہوں کے جن کی تعداد تین سو پندرہ آ دمی لیعنی اصحاب بدر کی تعداد کے قریب ہوگی۔وہ ملک شام سے ان كے پاس آئيں كے اور انہيں كم معظمہ كے مركزى كمرك ايك كمر ميں پاليں مے - وہاں سے انہیں مفاکے مقام پرلائیں سے چران کی ناگواری کے باوجودان کے ہاتھ پر بیعت کریں مےوہ ان کودور کعتیں سفروالی نماز پڑھائیں مے چرمقام ابراہیم پرجائیں مے منبر پرچڑھیں ہے۔" (الفتن لنعيم بن حمادُ رقم الحديث 990 رقم الصفحة 342 الجزء الاول مطبوعة مكعبة التوحيدُ القاهرة)

3: رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشا وفر مايا:

"ذى القعده ميں قبائل آپس ميں كروہ بندياں كريں كے اور اى سال حاجى لوث ماركريں مے منی میں محمسان کی الوائی ہوگی جس میں بہت سے لوگ قال ہوں مے اورخون بہائے جائیں کے یہاں تک کدان کے خون عقبہ جمرہ پر بہہ جائیں گے۔ جنگ کرنے والے بھاگ جائیں گے پھرا یک مخص کورکن اورمقام (مقام ابراہیم) کے درمیان لایاجائے گا اوراس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے کی جبکہ وہ اس امرکونا پند کرتا ہوگا'اس سے کہاجائے گا کہ اگراب بھی انکار کریں۔ اسم آپ کی کردن اڑادیں سے اس کے بعد اس کے ہاتھ پراہل بدر کی تعداد جتنے لوگ بیعت کریں مےجن سے آسان وز مین کے رہنے والے سب بی خوش ہوں گے۔

(الفنن لنعيم بن حمادُ رقم الحديث 986 رقم الصفحة 341 الجزء الاول مطبوعة مكتبة التوحيدُ القاحرة) ریمنی عجیب وغریب پیش کوئی ہے منی میں محمسان کی اڑائی وہ بھی حاجیوں کے درمیان؟ الله اکبر۔! مشاہدہ میں سے بات آربی ہے کہ اُس مقدی سرزمین به آج کل شرپندعناصر کی سرگرمیاں بدعتی جارہی ہیں جیسا کہ اخبارات میں آپ معزات ملاحظ فرمارے موں کے۔اس لئے ہم کہہ سے ہیں کہ جلد یابدر بہمی ہوکررے کا کیونکہ حالات اس پیش کوئی کے

ہوراہونے کی طرف اشارہ کردہے ہیں۔

4: ارطاة سے روایت ہے كہلوك جب منى اور عرفات مى جمع موجاكي كے اور قبائل

مجی ایک دوسرے کے مقابلہ کے لئے جمع ہوجا کیں تو اس وقت آسان سے ایک آواز سائی دے گی: ' خبردار! تہماراامیر فلال فخص ہے۔' (اس کے بعد ایک دوسری آواز آئے گی کہ) اس نے جموث بولا ہے (اس کے بعد پھرآواز آئے گی) خبردار ہوکہ اس پہلے نے بی بچ کہا ہے۔ وہ شدید جموث بولا ہے (اس کے بعد پھرآواز آئے گی) خبردار ہوکہ اس پہلے نے بی بچ کہا ہے۔ وہ شدید ہوگا اور بیراذغ کالشکر ہوگا۔ اس کے ساتھ بنگ لڑیں گے۔ ان کا سب سے بڑا ہتھیار براذغ ہوگا اور بیراذغ کالشکر ہوگا۔ اس کے ساتھ بی تم آسان میں ایک کہ جق کے بی تم آسان میں ایک کہ مقت کے مددگاروں میں سے مرف چند (وہ بھی) اہل بدر کی تعداد کے برابررہ جا کیں گے۔وہ جا کیں گے اور اپنے امیر (مہدی) کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔'

(الفتن تعيم بن حمادًرقم الحديث 985رقم الصفحة 340 الجزء الاول مطبوعة مكتبة التوحيد القاهرة) 5: الوجعفرے روایت ہے کہ مکمعظمہ میں مہدی عشاء کے وقت ظاہر ہوں مے اور ان کے پاس رسول الله صلی الله علیه وسلم کا جمندا اس مسلی الله علیه وسلم کی قیص آب صلی الله علیه وسلم كى تكوار كم محمعلامات اور توروبيان كى قوت موكى - جب عشاء كى نماز برد كس كوتوبا آواز بلند كہيں كے: "اے لوكوا مل حميل الله اور اپنے رب كے سامنے (حساب كے لئے) كورے ہونے کو یا دولاتا ہوں۔ بیشک اس نے جحت بتائی ہے اور انبیاء کومبعوث فرمایا اور کتاب کونازل کیا اور مہیں علم دیا ہے کہم می کواس کا شریک نہ معبراؤ۔اس کی اوراس کے رسول اللہ کی اطاعت كرتے رہواور بيكم زنده چوور دوجس كوقر آن نے زنده ركھنا جا باہے اورائے لل كروجے قرآن فَكُلُ كُرِنْ كَا كُلُمُ ديا بِ اوربيكم مدايت رو آپس من ) مدكار اورتفوى رواعث ) تفويت بنو کیونکہ دنیا کی فنا اور زوال کا وقت قریب آچکا ہے اور اس کے رخصت ہونے کا اعلان کردیا حمیا ہے۔ بیٹک میں مہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس کی کتاب برعمل کی طرف باطل کوختم كرنے اورآپ ملى الله عليه وسلم كى سنت كوزىدہ كرنے كى طرف بلاتا ہوں۔" مجروہ اہل بدركى تعداد کے موافق تین سوتیرہ آدمیوں میں (اپی شعلہ بیانی اور جوملی تقریرے) خزال کی س كم وكم الم المديد اكريس كے -وہ رات كراہب اور دن كے شير موں كے - بعر الله تعالى مهدى كوسرزين جاز پرفتياب فرمائے كا اور وہاں كى جيلوں ميں جو بنى ہاشم قيد ہوں كے ان كو آزادكرائيس كے \_كوفديس كالے جندے والے اتريں كے جومبدى كى بيعت كرنے آئيں كے مہدی اپی فوجوں کو ہر طرف بھیجیں سے ظالموں کو ماریں سے شہران کے لئے سید سے ہوجائیں کے اور اللہ تعالی ان کے ہاتھ پر قتطنطنیہ کو فتح فرمائے گا۔

(الفنن لنعيم بن حمادً رقم الحديث 999رقم الصفحه 345 الجزء الاول مطبوعة مكتبة التوحيد القاهرة)

#### بيعت امن:

1: حضرت کعب رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ مہدی کے ساتھی بہترین لوگ ہوں کے ان کے مددگار اور ان ہے بیعت کریے والے کوفہ وبھرہ اور یمن وشام کے ابدال ہوں گئے اس کے مددگار اور ان ہے بیعت کریے والے کوفہ وبھرہ اور یمن وشام کے ابدال ہوں گئے حصہ پر حضرت میکا ٹیل علیجا السلام - حضرت میکا ٹیل علیجا السلام - حضرت میکا ٹیل بعد میں واپس چلے جا ئیں گے۔ وہ مہدی مخلوق میں محبوب ہوں گئے ان کے ذریعہ میکا تیا تھ میں میں ان کے ذریعہ اللہ تعالی اندھے فتنوں کو بجھادے گا اور زمین پرائمن ہوجائے گی ۔ یہاں تک کہ ایک مورت پانچ مورتوں کے ساتھ کوئی مرزمیں ہوگا ، وہ اللہ کے سواکسی اور چیز سے نہ ورتوں کے ساتھ جج کرے گی جن کے ساتھ کوئی مرزمیس ہوگا ، وہ اللہ کے سواکسی اور چیز سے نہ ورتوں کے ساتھ کی جن کے ساتھ کوئی مرزمیس ہوگا ، وہ اللہ کے سواکسی اور چیز سے نہ ورتوں کے ساتھ کی اور چیز سے نہ ورتوں کے ساتھ کوئی مرزمیس ہوگا ، وہ اللہ کے سواکسی اور چیز سے نہ ورتوں کے ساتھ کوئی مرزمیس ہوگا ، وہ اللہ کے سواکسی اور چیز سے نہ ورتوں کے ساتھ کوئی مرزمیس ہوگا ، وہ اللہ کے سواکسی اور چیز سے نہ ورتوں کے ساتھ کوئی مرزمیس ہوگا ، وہ اللہ کے سواکسی اور چیز سے نہ ورتوں کے ساتھ کوئی مرزمیس ہوگا ، وہ اللہ کے سواکسی اور چیز سے نہ وہ بی کے دورتوں کے ساتھ کوئی مرزمیس ہوگا ، وہ اللہ کے سواکسی اور چیز سے نہ وہ بی کے دورتوں کے ساتھ کوئی مرزمیس ہوگا ، وہ اللہ کے سواکسی اور چیز سے نہ وہ سے سوتھ کی دورتوں کے ساتھ کوئی مرزمیس ہوگا ، وہ اللہ کے سوتھ کی دورتوں کے سوتھ کی دورتوں کے سوتھ کی دورتوں کے ساتھ کوئی کی دورتوں کے سوتھ کی دورتوں کے سوتھ کی دورتوں کی دورتوں کے سوتھ کی دورتوں کی دورتوں کے سوتھ کی دورتوں کی دورتوں کے سوتھ کی دورتوں کی دورتوں کے سوتھ کی دورتوں کی دورتوں کی دورتوں کی دورتوں کی دورتوں کی دورتوں کی دورت

(الفتن لنعيم بن حمادُ رقم الحديث1030 رقم الصحة 356 الجزء الاول مطبوعة مكتبة التوحيدُ

القاحرة)

2: حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مہدی کے ہاتھ پررکن اور مقام (مقام ابراہیم) کے درمیان بیعت کی جائے گی وہ نہ کی سونے والے کو چکا تیں مے اور نہ ہی کی کاخون بہائیں گے۔

(الفتن لنعيم بن حادًر قم الحديث 991 قم المعجة 342 الجزء الاول مطبوعة مكتبة التوحيد القاهرة)

ربی میں اور ان سے بیعت کرنے پرمجبور نیس کیا جائے گا بلکہ لوگ خود بی ان سے بیعت کریں اور افران سے بیعت کریں گے۔ اُس وقت دنیا کی جابی و بربادی اور ہر طرف قل وغار گھری اور افرانفری کے باوجودا ہام مہدی صاحب کی بیعت استح سکون واطمینان اور اس شان ووقار سے ہوگی کہ بیت اللہ شک کی ماجی وائم کوکوئی تکلیف یا پریشانی نیس ہوگی۔
ماجی وآ مرکوکوئی تکلیف یا پریشانی نیس ہوگی۔

#### الل شام اور تين جيندے:

ثام اور تمن جمنڈے: حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہدالکریم سے روایت ہے کدرسول اللہ ملی اللہ علیہ زفر ملا:

" آخرز مان من ایک فتنه مو کا جولوگول میں اس طرح رہے بس جائے گا جیسے سونا اپنے معدن مل موجاتا ہے۔ لبدائم لوگ اہل شام كوكالى نددوكيونكدان ميں ابدال بھى ہيں ليكن ان كے يُرول كوكالي دو-منقريب الل شام يرزوردار بارش برسائي جائے كى جوان كى جماعت كومتفرق كردے كى يهال تك كماكران سے لومزياں بحى لايں تو وہ بحى ان برغالب آجاكيں۔اس فت مراال بيت بن سايك فن عن جندول كى جامت كرباته نظاكاران كوزياده بحف والا پندرہ ہزاراور کم محضے والا بارہ ہزار سمجے گا۔وہ سات جنڈوں سے اوی کے جن میں سے ہر ايك جنند ك يجايك أدى موكاجومكومت كاطالب موكا الله تعالى ان سب ولل كرد سكااور مسلمانوں کوان کی الفت وقعت اور ان کا دورونز دیک لوٹا دے گا۔ بعی مسلمانوں کو ہر ختم کی تعتیں اورسكون ووباره ميسرة جائے گا۔"

( بح الزوائد رقم العلى 1317 الجزوالسالى وارالكاب العربي بيروت) ( المعدرك على المحسين وقم الحديث8658رقم المعلى 596 الجزء الرالح مطبوعة دار الكتب المعلمية ويروت) ( المجم الاوسط رقم الحديث 3906 رقم الصفحة 176 الجزء الرائح مطبوعة وارالحريث القاحرة)

اس مدیث سےمعلوم ہوا کہ معتبل علی ملک شام پہمی زیروست بمباری ہوگی جس سے جاہ ویر یاد ہوکرایل شام بھی ہےدست ویا ہوجا کی کے اور اس کے بعدوہ بھی میودونعاری کے لخ زنواله فابت مول کے۔

#### فطنطنيد كماكم:

حضرت الوجريره رضى اللدعند سيروايت بكرسول اللصلى الشعليدوسلم في ارشادفر مايا "أكردنيا كامرف ايك بحى دن باقى رەجائے كاتو بحى الشوروجل اسے اتفاطويل فرمادے كاكرير الى بيت من الكفض جل ديم اور تعطيدكا ما لك موجائكا" (سنن ابن ماجة رقم الحديث 2779 رقم الصفحة 928 الجزالثاني دارالفكر بيروت) (مصباح الزجاجة أرقم الصفحة 160 الجزءالثالث مطبوعة دارالعربي بيروت)

د كم ماوراء النهركاايك علاقد بجوكة ج كل روس كى آزادر ياستول من شامل ب-

فتنه سفياني:

1: حضرت عبداللد بن مسعود رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا:

"میں تہہیں سات ایسے فتنوں سے باخر کرتا ہوں جومیرے بعد ہوں مے۔ ایک فتنہ دینہ سے الحے گا، ایک فتنہ کہ سے، ایک فتنہ کی سے، ایک فتنہ شرق سے، ایک فتنہ کا منہ سے، ایک فتنہ کا فتنہ ہوگا۔"
مغرب سے، ایک فتنہ شام کے مرکز سے اور یہی فتنہ سفیانی کا فتنہ ہوگا۔"

(الفتن لنعيم بن حماد رقم الحديث 87رقم الصفحة 55 الجزء الاول مطبوعة مكعبة التوحيد القاهرة) (

مصباح الز إجة رقم الصفحة 160 الجزء الثالث مطبوعة وارالعربي بيروت)

2: سفیانی کے ظہور کی ابتداء ملک شام کے مغربی حصہ کے ایک گاؤں اعدایا اس سے ہوگی جہاں شروع شروع میں اس کے ساتھ صرف سات افراد ہوں گے۔ جہاں شروع شروع میں اس کے ساتھ صرف سات افراد ہوں گے۔

(المعن تعيم بن حادًر قم الحديث 802 رقم الصحة 278 الجزوالاول مطبوعة مكتبة التوحيد القاهرة)

تیمان بن میسی کہتے ہیں کہ میرے علم میں بدیات آئی ہے کہ سفیائی کی حکومت ساڑھے
 تین سال رہے گی۔

(الفتن لنيم بن حادرةم الحديث 807 قم الصحة 278 الجزء الاول مطبوعة التوحيد القاهرة)

4: حضرت على رضى الله عنه فرمات ين:

"سفیانی خالدین یزیدین الیسفیان کی اولادیس ہے ہوگا، اس کے چیرے پر چیک کے داغ ہوں سے ہوگا، اس کے چیرے پر چیک کے داغ ہوں سے اس کی آگھ میں سفید کات ہوگا ، مشق کی مضافاتی بستی "یابس" ہے لکے گا، ابتدایس اس کے سات آدی ہوں گے۔"

(المعن تعيم بن ماذرةم الحديث 812 رقم المعيد 279 الجزوالاول مطبوعة مكتبة التوحيد القاهرة)

5: مارث بن عبدالله عدوايت ع:

"ابوسفیان کی اولاد میں سے ایک فض خٹک وادی میں لال جمنڈ لیکر نکلے گا جس کی کلائیاں بیلی اور کردن مضبوط ہوگی مردن رکھت میں پلی یا سیائی مائل ہوگی اس کی پیشانی پر عبادت کانشان ہوگا۔"

(الفتن تعیم بن حمادُرقم الحدیث 815رقم الصفحة 280 الجزءالاول مطبوعة مکتبة التوحیدُ القاهرة)
حجمندُ کی سرخی سے قیاس کیا جاسکتا ہے کہ شاید اسے روس کی پشت پناہی
حاصل ہو کیونکہ سرخ انقلاب روس ہی کی اصطلاح ہے اور یہ بھی ممکن ہے
کہ یہ کوئی نیا ہی فتنہ ہو۔

6: سفیانی وادی یابس سے نکلے گا اور جب اس کا فتنہ بڑھے گا تو دمشق کا حکمران اس کی سرکو بی کے لئے اس کے پاس آئے گا تو وہ سفیانی کا جمنڈ الشکر) دیکھ کر بی کست تسلیم کرلے کے لئے اس کے پاس آئے گا تو وہ سفیانی کا جمنڈ الشکر) دیکھ کی کست تسلیم کرلے کے ساتھ وہ کا سربراہ کوئی عباسی مخص ہوگا۔

\*\* گا۔عبدالقدوس کہتے ہیں کہ اس وقت دمشق کا سربراہ کوئی عباسی مخص ہوگا۔

(الفتن تعیم بن حماد رقم الحدیث 813 رقم العنی 280 الجز والاول مطبوعة مکتبة التوحید القاهرة)

\*\* ضمرہ کہتے ہیں:

من سفیانی کوراچٹااور معظمریالے بالوں والا آدمی ہوگا۔جوکوئی بھی اس سے مال میں سے کھے کے اس سے مال میں سے کھے لے اس سے مال میں سے کھے لے کا قیامت کے دن وہ اس کے پیٹ میں آگ کا کولہ بے گا۔"

(الفتن تعيم بن مماذرةم الحديث 814 وقم الصفحة 280 الجزء الاول مطبوعة مكتبة التوحيد القاهرة) حضرت كعب رضى الله عند فرماتے بن:

"سفياني كانام عبداللد موكار"

(الفتن تعيم بن حمادً رقم الحديث 820 رقم الصحة 281 الجزوالاول مطبوعة مكتبة التوحيد القاهرة) الوقبيل فرمات بن:

"سفیانی بہت شریر براہ ہوگا۔علماء ومعززین کول کرے گا اور انہیں بالکل فٹا کردے گا۔وہ ان حضرات سے مدد چاہے گا اور انکار پر انہیں قبل کرادے گا۔"

(الفتن تعيم بن حماؤر أم الحديث 825 رقم الصفحة 283 الجزء الاول مطبوعة مكتبة التوحيد القاهرة) 10: حضرت على فرمات بين: " خالد بن يزيد بن معاويه بن الى سفيان كانسل سے ايك فض سات افراد كى معيت مى

(الفتن تعم بن حمادُرقم الحديث 827 قم الصفحة 283 الجزوالاول مطبوعة مكتبة التوحيدُ القاهرة)

11: ایک مدیث کا آخری حصہ ہے:

"ابل عرب سفیانی کامقابلہ کرنے کے لئے ملک شام میں جمع ہوں کے جہاں ان کے درمیان جنگ ہوگی۔ یہ جنگ ہوتے ہوتے دیندمنورہ تک پانچ جائے کا پر بھی فرقد کے پاس شديد جنگ موكى-"

(الفن لنعيم بن جماد رقم الحديث 857 في المعند 293 الجزوالاول مطبوعة مكعبة التوحيد القاهرة) 12: حعرت على بن ابي طالب كرم الله وجهد الكريم في فرمايا كدجب سفياني كي محود في كوفدك طرف الل خراسان كى طاش ميں اور الل خراسان مهدى كى طلب ميں تكليل تووہ اور كالے جنندوں کے ساتھ ہامی جس کاسردار شعیب بن صالح ہوگا لمیں مے۔وہ اور سغیانی کے ساتھی باب اسطو پر لمیں سے ان سے درمیان عمسان کی جگ ہوگی کا لے جنڈے والے غائب ہوجائیں کے اورسفیانی کے محوث میاک جائیں سے اس وقت لوگ مبدی کی تمنا كريس كے اوران كى الاش كريں كے۔

(المعن لنعيم بن حادر فم الحديث 912 وقم المعية 316 الجز والاول مطبوعة مكتبة التوحية القاحرة)

13: الإعرب داءت ع: 13

"سفیانی کوفداور بغدادی داهل موتے کے بعدائے تھرکوچاروں طرف کھیلادے گااور نہر کی دوسری طرف سے اہل خراسان والے أے مدوم اللی سے۔اہل مشرق الے تھرلائیں كاوركل ك لخ ان رحمله كري ك-جباك ينجر ينج كي تووه ايك مظيم الملح بيج كا جس پرین امیکا ایک آدی امیر موگا،ان کا ایک مادشتومس می موگا، ایک مادشدے شرکے مضافات میں اور ایک حادثہ تخوم رری میں بیش آئے گا۔اس کے بعد سفیانی اہل کوفد اور ویکر شروالوں کے لکا کا کھم دے گا۔اس وقت کا لے جنٹ سے خراسان سے آئیں مے ،ان سب لوکوں يرى باشم كالكيانوجوان جس كى دائيس بقيلى يراكيال بوكا ماكم بوكاراللداس كاكام اورطريق

آسان كردے كا۔ مرتخوم خراسان على ايك حادث موكا اور ہائى ... ، كراستے جلےكا توى ميم كے غلاموں من سے ايك آدى جس كانام شعيب بن صالح ہوگا اصطحر ميں اموى كے ياس جائے كاجهال شعيب بن صالح ومهدى اور ہاتمى بيناء اصطحر بيل سي كے۔ يهان أس اموى اوران كے لفكرول كے درمیان الي محمسان كى جنگ ہوكى كم كھوڑے خون اپنے كوں تك روند واليس مے۔ مران کے پاس بعدان سے عظیم الکر ہے میں مے جن پر بی عدی کا ایک آدی امیر ہوگا جس سے اللهاميخ انصاراورجنودكوغالب فرمائے كا- كررے كے دوواقعوں كے بعد مدائن ميں ايك حادثه موكا اورعاقر قوقا من ہر چيز جاه كردين والى جك موكى جس كے بارے من برنجات يانے والا خردے گا۔اس کے بعد بابل میں ایک جاہ کن واقعہ ہوگا۔ ایک واقع تصیمان کے علاقے میں کی جكه موكا - پرايك قوم اخوس يران كے مرداروں كى تكلے كى وومزت دارلوك موں كے ،ان كے عام اوك كوفداور بعره كے مول مے بيلوگ كوف كے قيد يوں كوچيز اليس مے۔ (المعن تعيم بن حادثهم الحديث 913رقم المعية 316 الجزء الاول مطبوعة مكتبة التوحيد القاحرة)

#### سفيانون كادمنساياجانا:

حضرت الوجريره رضى الشرعندے روایت ہے کدرسول الشرسلی الشرعلیدوسلم نے فرمایا: "اس كے بعدا كيسة دى جوسفيانى كملائے كادمنى كى كرائى يعنى اس كے الكے فيمى ملاقے سے تظے کا اور عام لوگ جواس کی اجاع کریں سے دو کلب سے ہوں کے۔وہ اتنازیادہ کی عام کرے گاکہ مالمدوروں کے پیوں کو جی بھاڑے گا۔اس سے مقابلہ کے لئے میں (قبیلہ کے افراد) جمع ہوں كالوائيل كى دول كرد علادوك كوك كناه على دوك كالماكداكد آدى يمر عالى بيت على ے مقام وہ می لطاع جس کی خرمغیانی کو پہنچ کی واب تھیموں میں سے ایک تھی اس کا طرف بيج كاجوان كوكلست در كار كرمغياني اسين دومر سيهيول كرماتحان كالمرف آست كايهال تك كرجب ووزين كے بيابان (مقام بيداء) على ينج كالوائيل دهنساديا جائے كااوران على سے كونى بحي دين بيكا موائد المحض كے جودالي جاكرائيس ال واقعدى خروك".

(المعددك على الحسين رقم الحديث8586قم المعجد 565 الجزء الرائح مطبود واراكاتب العلمة عردت)

The second of th

سفياني كاقريش برظلم وستم:

1: ابوقبیل سے روایت ہے کہ سفیانی ایک نظر دید منورہ کی طرف بھے کریے کم دےگا کہ دہاں تی ہاشم کا جو بھی خص طے اسے لل کردیا جائے یہاں تک کہ حالمہ وروں کو بھی ۔ وہ لل کری کے یہاں تک کہ حالمہ وروں کو بھی ۔ وہ لل کری کے یہاں تک کہ دید منورہ بھی ان بھی سے کوئی نہ پہچانا جائے گا۔ لوگ اس کے ڈر سے صحراؤں پہاڑوں اور مکہ معظمہ کی طرف بھاگ کر منتشر ہوجا کیں گئے یہاں تک کہ ان کی عورتیں بھی ۔ اس کا لفکر ان بھی مجھ دن تک لوث مارکرےگا اور بہت لل و غارت کے بعد لوث جائے گا کہ کین اس کے بعد بھی اسکی دہشت کی وجہ سے ان بھی سے کوئی مخفی نظر نہ آئے گا سوائے ڈر سے سے لوگوں کے یہاں تک کہ مکم معظمہ بھی مہدی کا امر ظاہر ہو جائے گا اور جب وہ ظاہر ہوں ہے لوگوں کے یہاں تک کہ مکم معظمہ بھی مہدی کا امر ظاہر ہو جائے گا کہ حال کہ معظمہ بھی ان کے پاس اور جب وہ ظاہر ہوں ہے لوگوں نے یہاں تک کہ مکم معظمہ بھی ان کے پاس اور جب وہ ظاہر ہوں ہے لوگان بھی سے ہر ہوایت چا ہے والا مکم معظمہ بھی ان کے پاس طال ہے گا۔''

یہاں تک کہ بغداداور کوفہ کے جو بچے اور عور تیں سفیانی کے پاس قید ہوں گی وہ انہیں بھی چیز الیں مے"

(الفتن لنعيم بن حمادٌ رقم الحديث 5 8 8 رقم الصفحة 4 0 3 الجزء الاول مطبوعة مكتبة التوحيدُ القاهرة) (تاريخ بغدادُرقم الصفحة 39 الجزءالاول مطبوعة دارالكتب العلمية بيروت)

سفياني اور ماهمي:

1: حفرت ضمره بن حبيب فرمايا:

''سغیانی اپ تھوڑوں اور لکروں کو بھیج گاتو وہ ارض خراسان اور ارض فارس کے اکوشہری علاقوں پر تملہ کریں ہے جس کی وجہ سے اہل مشرق ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے اور ان سے جنگ کریں گے (اس کے علاوہ بھی) ان کے درمیان کی واقعات ہوں گے۔ جب اہل مشرق کو اس سے لڑتے ہوئے بہت عرصہ ہوجائے گاتو وہ ایک ہائی خض کے ہاتھ پر بیعت کرلیں ہے جو اس سے لڑتے ہوئے کہ جن کا سردار بی تمیم کا ایک غلام خض اس دن مشرق کے آخر میں ہوگا وہ اہل خراسان کو لے کر چلے گاجن کا سردار بی تمیم کا ایک غلام خض ہوگا۔ وہ زردرنگ اور کم داڑھی والا ہوگا۔ اس کے مقابلہ میں پانچ ہزار سپاہیوں کو لے کر نکلے گا جب اسے اس بات کی خبر پنچے گی تو وہ اس کے ہاتھ پر بیعت کر لے گا جس کے بعد بیاس کو لگر پر اسے اس بات کی خبر پنچے گی تو وہ اس کے ہاتھ پر بیعت کر لے گا جس کے بعد بیاس کو لئکر پر امیر بنادے گا (اور بیا تنا بہا در ہوگا کہ )اگر پہاڑ بھی اس کے سامنے آجا کیں تو بیان کو تک سے در گا اور ان کے بہت سے اس کا اور سفیانی کے گوڑوں کا آمنا سامنا ہوگا۔ بیان کو فکست دے گا اور ان کے بہت سے سابق آئی کی گوڑوں کا آمنا سامنا ہوگا۔ بیان کو فکست دے گا اور ان کے بہت سے سابق آئی کی مسلسل پہا کرتار ہے گاختی کے مواق تک ان کا میں کا رہے ان کا ایک بہت کے سابق آئی کی در می گائی کی کا رہے ان کو ایک شہرسے دوسرے شہرتک مسلسل پہا کرتار ہے گاختی کے مواق تک ان کا میں کا بہت کی کی بیات کی کا رہے ان کو ایک شہر سے دوسرے شہرتک مسلسل پہا کرتار ہے گاختی کے مواق تک ان کی بہت کی کا بہت ان کو تک دور کی گائی کھی کا رہے گائی کی کا بھی کا کرنے کی کا دور کیں گائی کھی کا دور کا دور کی گائی کھی کا کردے گائی کی کی کا دیکھی کا کہت کی کا دور کی گائی کھی کا کھی کا کردی گائی کی کا کی کی کی کی کی کردی گائی کی کردی گائی کی کا کھی کا کی کی کردی گی گی کی کی کو کردی گائی کی کردی گائی کی کردی کی کردی گائی کردی گائی کی کردی گائی کردی گائی کی کردی گائی کی کردی گائی کی کردی گائی کردی گائی کی کردی گائی کی کردی گائی کی کردی گائی کی کردی گوئی کی کردی گائی کردی گائی کی کردی گائی کی کردی گائی کی کردی گائی کردی

(الفتن تعیم بن ماذرقم الحدیث 915 قم الصفحة 321 لجزء الاول مطبوعة مکتبة التوحید القاهرة)

ز جری رحمة الله علیه سے روایت ہے کہ سفیانی سے اہل شام بیعت کریں کے اور وہ اہل
مشرق سے قبال کر کے انہیں فلسطین سے پہپا کر کے ایک بنجر چراگاہ میں تقہر جا کیں گے۔
مشرق سے قبال کر کے انہیں فلسطین سے پہپا کر کے ایک بنجر چراگاہ میں تقہر جا کیں گئے جا کیں
پہر آمنے سامنے مقابلہ ہوگا اور فکست اہل مشرق کی ہوگی یہاں تک کہ وہ تمص پہنچ جا کیں
کے۔ پھردوہارہ جنگ کریں کے،اس وقت بھی فکست اہل مشرق کی ہوگی اوراب کی دفعہ وہ
ایک ویران شہر یعنی قرقیسیا بہنچ جا کیں گے۔ پھر جنگ کریں کے اوراس مرتبہ بھی اہل مشرق

الکست کھا کیں گاور ہما کے ہوئے عاقر قوفا کھی جا کیں گے۔ پھر جگ کریں گے واس وقت بھی کست اہل مشرق کی ہوگی اور سفیانی ان کے اموال کولوٹ لے گا۔ اس کے بعد سفیانی کے حلق میں ایک پھوڑ الکے گا۔ وہ صبح کے وقت کوفہ میں داخل ہوگا اور شام کوا پختر کے ساتھ وہاں سے لکے گا۔ جب وہ لوگ ملک شام کے قریب پنچیں گے تو وہ فوت ہوجائے گا۔ پھر اہل شام بغاوت کر کے این کلید کے ہاتھ بیعت کرلیں گے جس کا نام ہوجائے گا۔ پھر اہل شام بغاوت کر کے این کلید کے ہاتھ بیعت کرلیں گے جس کا نام عبد اللہ بن بزید بن کلید ہوگا ، جو هنتی آئھوں والا اور بدھکل ہوگا۔ اہل مشرق کوسفیانی کی عبد اللہ بن کلید ہوگا۔ اہل مشرق کوسفیانی کی موت کی خبر پنچے گی تو وہ کہیں گے: ''اس پر وہ بھی اٹھ کھڑے ہوں کے بینی بغاوت کردیں گے۔ جب ابن کلید کو اس واقعہ کا پت چلے گا تو وہ ایک ہوگا۔ اس کے بعد وہ وہ ہاں وہ ہوگا۔ ابن کلید کا لائے والوں کوئل کردیا جائے گا، پھوں اور عور توں کو قیدی بنالیا جائے گا اور کوفہ کو جاہ وہ بادکردیا جائے گا۔ اس کے بعد وہ وہ ہاں سے عور توں کو قیدی بنالیا جائے گا اور کوفہ کو جاہ وہ بادکردیا جائے گا۔ اس کے بعد وہ وہ ہاں سے کیلئر جاز کی طرف روانہ کردیا جائے گا۔ اس کے بعد وہ وہ ہاں سے کیلئر جاز کی طرف روانہ کر وہا۔ اس کے بعد وہ وہ ہاں کیلئر کیلئر کیلئر کیلئر کیلئر کیلئر کیلئر کیلئر کو اور کیلئر کیلئر کیلئر کیلئر کیلئر کیلئر کیلئر کیلئر کو کیلئر کو کو جاہ وہ بر ہادکردیا جائے گا۔ اس کے بعد وہ وہ ہاں سے کیلئر کو کو کیلئر کیلئر

(المعنی المیم بن حاذر آم الحدیث 360 قم العقیہ 294 الجز والاول مطبوعہ مکتبہ التوحید القاحرة)

حضور ارطاق سے روایت ہے کہ سفیانی کوفہ میں واقعل ہوکر تین روز تک اسے مقید ومحصور کے گا اور سائھ بڑارافراد کول کرے گا بھرافھارہ راتی اس شہر میں رہ کراس کے اموال تقسیم کرتا رہے گا۔ کہ معظمہ میں اس کا واقعل ہونا قر تیسیا ہیں ترکوں اور رومیوں سے بھی کرنے کے بعد ہوگا۔ پھر ان میں اختیار پیدا ہوگا آیک کردہ ان میں سے خراسان لوٹے گا اور سفیانی کے گھڑ سوار دستوں کول کرے گا قلعوں کومنیدم کرفالے پیال تک کہ کوفہ میں رافل ہوجائے گا اور اس کا ارادہ المل خراسان پر حملہ کرنے کا ہوگا۔ خراسان کوفہ میں ایک بھرائی بھر ان جو بات گا ہوگا۔ خراسان میں جانے کی جو کولوگوں کومبدی کی جمایت والمرت کی ترفیب دے گی کہ سفیانی پر حملہ کرنے کا ہوگا۔ خراسان میں ایک کہ سفیانی پر حملہ کرنے کا ہوگا۔ خراسان میں ایک کہ سفیانی پر حملہ کرنے کا ہوگا۔ خراسان میں کے دورے گلیں کے سفیانی ان کی طاش میں پھراؤگوں کو مبدی اور منصور کوفہ سے جان بچاتے ہوئے گلیں گئی سفیانی ان کی طاش میں پھراؤگوں کو مبدی اور منصور کوفہ سفیانی کا لکھر مقالہ پینچیں کے آس وقت سفیانی کا لکھر مقالہ پینچیں کے آس وقت سفیانی کا لکھر مقالہ کو تھیں گئیں وقت سفیانی کا لکھر مقالہ پینچیں کے آس وقت سفیانی کا لکھر مقالہ وار معنور کے دورے کا میں کو ترائی کو کی کھرائی کی طاق کی کھرائی کا لکھر مقالہ کی تھیں گئیں وقت سفیانی کا لکھر مقالہ کی تھیں۔

بیداہ (ایک صحرا) میں پڑاؤ ڈالے گا جے وہیں دھنسادیا جائے گا۔ پھر مہدی کوفہ پنجیں سے
اور دہاں جتنے بی ہاشم قید ہوں کے آئیں چیڑ الیس کے۔ بعدازاں ایک گروہ نظر کا جنہوں
نے کوفہ چھوڑ دیا ہوگا، آئیس قوم کا سردار کہاجا تا ہے ان کے پاس بہت کم اسلحہ ہوگا اور ان
میں اہل بھرہ کے پچھافراد ہوں کے وہ سفیانی کے ساتھیوں سے مقابلہ کریں کے اور ان
کے پاس کوفہ کے جوقیدی ہوں کے آئیس چیڑ الیس کے اور مطبع وفر مانبردار کا لے جھنڈ کے
مہدی کے پاس بھیجے جا کیں گے۔"

(المغنى نعیم بن جاذرةم الحدیث 893 قم العنیة 308 الجزء الاول مطبوعة مکتبة التوحید القاهرة)
جس طرح آج کے مسلم حکم ان مجاہدین اسلام کے دشمن ہو گئے ہیں ای
طرح اُس وقت کے حکم ان امام مہدی صاحب کے بھی دشمن
ہوجا کیں گئے لیکن آخر کارخود ہی نیست ونا بود ہوں گے۔اس لئے بہتر
ہوگا کہ آج کے حکم ان بیہ بات ذہن میں رکیس کہ جس طرح کل وہ
کامیاب نیس ہوں گے ای طرح آج یہ بھی کامیاب نیس ہوں گے۔ ہاں
مسلمانوں اور مجاہدین کی تکالیف میں وہ مجھا ضافہ ضرور کردیں سے بس

## ومثق كى تبابى:

حضرت كعب رضى الله عندفر مات بين:

"جب سفیانی والی ہوجائے گاتو اہل مغرب کودعوت دے گا اور و ولوگ اس طرح اس کے کہ یہ بات اللہ تعالی پاس بہتے ہوں گے کہ اس طرح بھی کسی کے عظم پرجمے نہیں ہوں گے۔ اس لئے کہ یہ بات اللہ تعالی کے عظم بیس پہلے سے ہے۔ پھروہ کوفۃ الا نبار سے ایک فوج بھیجے گا، دونوں جماعتیں قرقیبیا کے مقام پر اکمنے ہوجا کیں گی، ان دونوں پر مبرا تا راجائے گا، مددان سے اشحالی جائے گی جس کی وجہ سقام پر اکمنے ہوجا کیں گی، ان دونوں پر مبرا تا راجائے گا، مددان سے اشحالی جائے گی جس کی وجہ سے دونوں فا ہوجا کیں گی۔ اگر وہ لفکر مغرب کی طرف سے ہوجو چھوٹی لڑائی بیس تھا تو اس وقت سے دونوں فا ہوجا کیں گی۔ اگر وہ لفکر مغرب کی طرف سے ہوجو چھوٹی لڑائی بیس تھا تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے بندوں بیس سے ایک بندے کی جابتی ہوگی۔ جو تھی پر تملہ کرے گا وہ مختص سب سے بالدتعالیٰ کے بندوں بیس سے ایک بندے کی جابتی ہوگی۔ جو تھی پر تملہ کرے گا دولوں کی جابتی ہے۔ " بالدتعالیٰ میں ماؤر قر الحد یہ 1862 الجز والا دل مطبوعة مکتبۃ التو حید القامر ہ )

## ابل مشرق اورسفياني لفتكر:

حضرت كعب رضى الله عندنے فرمايا:

"سفیانی اینے محور وں اور افکریوں کو بھیج کا جومشرق کے اکثر لوگوں جن میں سے اکثر کا تعلق خراسان اور فارس سے ہوگا ہے جنگ کریں کے اوروہ اہل مشرق بھی ان سے جنگ کریں کے۔ان دونوں کے درمیان کی مقامات برمعر کے ہوں مے۔جب اہل مشرق کوسفیانی سے جنگ كرتے ہوئے لمباعرمہ كزرجائے كا تووہ بنوہاشم كے ايك فض كے ہاتھ پر بيعت كريں محاوروہ مخص اُن دنوں مشرق کے آخری علاقوں میں ہوگا۔اس کے بعدوہ ہاتھی اہل خراسان کا لفکر لے کر تكلے كا جس كے ہراول دسته كاسردار بنوتم كااك غلام موكا على ركلت اوركم داڑهى والا \_اس تميم كو جب ہمی کے خروج کی اطلاع ملے گی تووہ اس کے پاس آئے گا اور اس کے ہاتھ پر بیعت کرکے اہے پیاں ہزار ساہیوں کے ساتھ اس ہائمی کے لککر میں شامل ہوجائے گا۔ چروہ ہائمی اس تھی مخض كوابيخ براول دسته كاسردار بناد \_ كا\_اب ان كالشكرا تناطا فتور بوجائے كاكران كى راه يس اکرکوئی مضبوط پہاڑ بھی آیا توبیاسے پاش باش کردیں ہے۔ پھران کی مفیانی سے جنگ ہوگی ،اس جنگ میں سفیانی کو تکست ہوگی اور اس کے بے شار آدی مارے جائیں کے۔ ہمی کالفکرسفیانی كے لئكر كو كلست ويتے ہوئے أليس ايك شهر سے دوسرے شهر ميں و مكيانا جائے كافتى كر أليس عراق تك وطل دے كا۔اس كے بعداكيد معرك من سفياني غالب موجائے كا اوربيد باخى كلست کے بعد جان بچاتے ہوئے ہماک جائے گا۔ اس دوران شعیب بن صالح خفیہ طور پر بیت المقدس جائے گاجہاں وہ لوكوں كوامام مهدى كى حمايت پراجمارے كاكيونكداسے معلوم ہوچكا ہوكا كدامام مهدى ظهور فرماكر ملك شام جا ي ي -"

"بي باشي امام مهدى كاعلاتى بمائى بوكا اوربعض نے كيابيان كا چھازاو بمائى بوكا-

ولید کہتے ہیں: "بعض مشائخ نے بیانا کہ ہامی اس معرکہ میں شہید نیس ہوگا بلکدوہ فکست کھانے کے بعد مكم معظمه جائے گا اور جب امام مهدى ظبور قرمائيل كے توبيان كے ساتھ موجائے گا۔ (٣٥) (الفتن تعليم بن حمادُرقم الحديث 915 وقم الصفحة 321 الجزءالاول مطبوعة مكتبة التوحيدُ القاهرة) مشرق كة خرى علاقے سے مرادافغانستان ہے۔

## انساني كوشت كرابيول مين:

حفرت ارطاة فرماتے بن

"سفیانی ہراس مخص کو جو اس کا کہنائیں مانے گائل کرادے گا، آرے سے کٹوادے گا ،کڑاہیوں میں پکوادے گااوراس کا پیفتنہ چھ ماہ تک رہے گا۔"

(الغن لعيم بن حمادُرقم الحديث 223 وقم الصفحة ١٩٢ لجزء الاول مطبوعة مكتبة التوحيدُ القاهرة)

### ساه اور ذر دجمندے والے:

ابوجعفرے روایت ہے کہ کالے جعنڈے والے جوخراسان سے لکلیں مے چلتے چلتے کوفہ پہنچیں مے۔ پھرجیے ہی مکہ مرمہ میں امام مہدی کاظہور ہوگا بیان کی بیعت کر لیس مے۔ (الفتن لنعیم بن حاذر قم الحدیث 909 رقم العقد 1314 لجز والا ول مطبوعة مکتبة التوحید القاحرة)
 عمرو بن شعیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب کالے جمنڈے والے مشرق سے ، زرد جمنڈے والے مغرب سے آجا کیں اور دمشق میں ان کا آمنا سامنا ہوتو یہ بہت بی مصیبت وابتلا کا وقت ہوگا۔

## سفیانی کے خروج سے پہلے:

جناب زہری ہے روایت ہے کہ جب کالے جنڈے والوں کے درمیان آپس کے کی معاملہ پراختلاف، وجائے گا،ان پرزردجمنڈے والے پڑھ دوڑیں گے اوران کی ڈبھیڑالل معر کے ایک بل کے پاس ہوگی جہاں ان اہل مشرق وائل مغرب کے درمیان سات جمز ہیں ہوں گی۔ بالآخر اہل مشرق فکست کھا کے رملہ چلے جائیں ہے۔ پھر اہل شام اور اہل مغرب کے درمیان کوئی مسئلہ پیدا ہوجائے گا'اس موقع پر اہل مغرب شامیوں کی قلت کے باعث آئیں دھم کی درمیان کوئی مسئلہ پیدا ہوجائے گا'اس موقع پر اہل مغرب شامیوں کی قلت کے باعث آئیں دھم کی آئی رافاظ میں کہیں گے کہ ہم یہاں تہاری مدد کے لئے آئے ہیں اور تم لوگ ہمارے ساتھ سے سلوک کررہے ہو؟ اگر ایک بات ہے تو ہم درمیان سے جٹ جاتے ہیں تم خود تی ان مشرقیوں سے نہ نے وہ وہ وہ قار پھر بی خود کی ان مشرقیوں سے نہ نے وہ میں گے اور پھر بی خود کی میں گے۔ ہی مشرقیوں سے نہ نے لیں گے۔

(الفتن لنعيم بن حمادُرقم الحديث 772رقم الصفحة 270 الجزء الاول مطبوعة مكتبة التوحيد القاهرة)

قبائل كالزائيان:

حضرت عبداللہ بن عرور ضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لوگ اکھنے ج کریں گے اور اکھنے جو امام کے ساتھ مرفہ ہیں جمع ہوں گئے چر جب وہ منی پنچیں گرتو اچا تک ان لوگوں پر دایا تی جیسی کیفیت طاری ہوجائے گی اور قبائل ایک دوسرے سے ناراض ہوکر آپس ہیں لا پڑیں کے بہاں تک کہ عقبہ سے خون بہدا شے گا۔ اس وقت لوگ اپ سب بہتر آ دی سے فریادری کے بہاں تک کہ عقبہ سے خون بہدا شے گا۔ اس وقت لوگ اپ سب بہتر آ دی سے فریادری کے لئے اس کے پاس جا کیں گے جبکہ وہ اپنے چرے کو کعب سے لگائے رور ہا ہوگا۔ گویا کہ جس اسے اور اس کے آنسوؤں کو دیکر ہا ہوں ۔ لوگ کہیں گے کہ آگے برجعے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا ور اس کے آنسوؤں کو دیکھ جس اور کتا خون تم لوگوں نے تو ڈے ہیں اور کتنا خون تم پیلے ہیں۔ وہ کے گا: '' تبہارا ناس جائے گئے وعدے تم لوگوں نے تو ڈے ہیں اور کتنا خون تم لیک کے بہایا ہے؟'' (یہ سب با تیں ہوں گی گر بعداز اس) وہ نا گواری کے ساتھ بیعت کرلیں گے۔ لیزا اگرتم لوگ ان کو پالو تو ان کے ہاتھ پر بیعت کرلینا کے تکہ وہی مہدی ہیں ڈیٹن میں اور وہ تی مہدی ہیں آسان شیں۔

(الغن لثيم بن حاذ رقم الحديث 987 وقم الصفحة 341 الجزء الاول مطبوعة مكتبة التوحيد

القاهرة) (المعدرك على المحسين وقم الحديث 37 8 5 8 الجزء الرائع مطبوعة وارالكتب العلمية والقاهرة) (المعدرك على المحسين وقم الحديث 37 5 5 قم المحنة 10 4 4 10 الجزء الخاص مطبوعة وارالعاممة الرياض) وارالعاممة الرياض) -

## اين صالح:

محربن حنفيدهمة الله علية فرمات بن

"ایک کالا جمنڈ انی عہاس کا لکے گا۔ پھرخراسان سے ایک دوسرا کالاجمنڈ الکے گا۔ ان اوکوں کی ٹو بیاں کالی ہوں گی اوران کے کپڑے سفید ہوں گے۔ ان کے آگے ایک آدی ہوگا جو شعیب بن صالح باصالح بن شعیب کہلائے گا جو کہ بی تھیم سے ہوگا یہ لوگ سفیانی کے ساتھیوں کو گلست دیں گے یہاں تک کہوہ فخض بیت المقدس آئے گا اور مہدی صاحب کو تکمران بنانے کی تناری کرے گا۔ اس کے بعد مہدی کی مدد کے لئے ملک شام سے تمین سوآ دی آئیں گئاس کے اس کے اس کے اس کے اس کے بعد مہدی کی مدد کے لئے ملک شام سے تمین سوآ دی آئیں گئاس کے اس کے لئے اور مہدی کو کومت سپر دیے جانے کے درمیان بہتر مہینے ہوں گے۔"

(المفتن تعيم بن حمادً رقم الحديث 894 رقم الصفحة 310 الجزء الاول مطبوعة مكتبة التوحيد القاهرة)

## روميول سے جاربارك :

1: حضرت ابوا مامدرضی الله عندے روایت ہے کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:
"تمہارے اور رومیوں کے درمیان چار مرتبہ سلح ہوگی چوتھی صلح اہل ہرقل میں سے ایک
آدی کے ہاتھ پرہوگی جوسات سال تک قائم رہے گی۔"

عبدآلاف يس عايك آدى جس كومستورد بن خيلان كهاجا تا تقانے كها:

"يارسول الله!اس دن لوكون كاامام كون موكا؟"

آپ صلى الله عليه وسلم في رمايا:

"میری اولادیس سے جالیس سال کی عمر والا ایک فخض جس کا چیرہ گویا کہ چکتا ہوا ستارہ ہے، جس کے وائیں رخسار یہ کالاتل ہوگا ،دو لیے قطوانی جیوں میں ملیوس ہوگا گویا کہ وہ بنی اسرائیل کا کوئی فخض ہے، بیس سال تک حکومت کرے گا بخز انوں کو تکا لے گا اور شرک کے شیروں کو فتح کر ہے "

( مجمع الزوائدُ رقم الصفحة 318 الجزء السالح مارالكتاب العربي بيروت-مند الثامن رقم الحديث 1600 رقم الصنية 1410 الجزء الثاني مطبوعة موسة الرسالة بيروت) (المجم الكبير رقم الحديث 7495 رقم الصفحة 101 الجزء الثامن مطبوعة مكتبة العلوم والكم ألموسل) (لسان الميز ان رقم الحديث1153 رقم الصفحة 383 الجزء الرابع مطبوعة موسة الأعلى للمطبوعات بيروت) (الاصابة وقم الحديث7933 وقم العنية 89 الجزء السادس مطبوعة واراجيل بيروت)

حضرت ابوامامدرضى الله عندسے روایت ہے كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: " تہارے اور رومیوں کے درمیان جارمرتبہ ملے ہوگی۔ چومی ملے اہل ہرقل کے ایک آدی كے ساتھ ہوكى جوسات سال قائم رہے كى۔"

عبدآلاف كايكمن نے جوستورد بن خيلان كہلا تا تھانے عرض كيا: "يارسول الله!اس دن لوكول كاامام (حاكم يابادشاه) كون موكا؟"

آب صلى الله عليه وسلم في فرمايا:

"اكك جاليس سال مخض كويا كداس كاچېره ايك روش ستاره ہے جس كے داكيس رخسار پر كالآل موكااوروه روكى سے بند موئے دو لمے جبے (چونے) پہنے موئا (ديكھنے ميں وه ايسا الكے كا) كويا كدوه بنى اسرائيل كاكوئى مخص ہے ہيں سال حكومت كرے كا بخز انوں كو تكالے كا اور شرك كي شرول كوفي كرے كا۔"

(المجم أكبيرُ رقم الحديث 7495رقم الصفحة 101 الجزء الثامن مطبوعة العلوم والكم الموصل طبع ووم) (لسان الميز ان رقم الحديث 1153 رقم الصفحة 383 الجزء الرالع مطبوعة موسة الأعلى للمطبوعات بيروت طبع سوم) (الاصابة رقم الحديث 7933 رقم الصفحة 89 الجزء السادس مطبوعة وارالجيل بيروت)

روم: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد

"روم مرے ایک شنرادے کے خلاف لفکر کٹی کرے گاجس کا نام میرے نام جیسا ہوگا۔ دونوں کے لفکر اعماق میں جگ کریں سے متجد میں کم دبیش ایک تبائی مسلمان شہید ہوجا کیں

کے۔دوسرے دن (یا کچھ صدووبارہ) پھران کے درمیان جنگ ہوگی اوراس موقع پہی کم ویش استے ہی مسلمان شہید ہوجا کیں گے۔ تیسرے دن (یا کچھ عرصہ بعد تیسری دفعہ) ان کے درمیان پھر جنگ ہوگی کی سلمان شہید ہوجا کیں اس دفعہ دومیوں کو فکست ہوگی۔اس کے بعد مسلمانوں پرفتو حات کے دروازے کھلتے چلے جا کیں گے یہاں تک کہ مسلمان قسطنطنیہ فتح کرلیں گے۔ پھراس دوران کے دروازے کھلتے چلے جا کیں گے یہاں تک کہ مسلمان ابھی آپس میں مال غنیمت تقسیم ہی کررہے ہوں گے کہ کوئی پکارنے والا چیج چیج کر کے کہ مسلمان ابھی آپس میں مال غنیمت تقسیم ہی کررہے ہوں میں نکل چکا ہے۔"
گاکہ تہماری غیر موجودگی میں دجال تہمارے گھروں میں نکل چکا ہے۔"

(الحاوىللغتاوي رقم الصفحة 67 الجزء الثاني مطبوعة دار البازللتشر والتوزيع مكة المكرّمة)

#### روميول كاعجيب بإدشاه:

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں فتحیاب ہوئے اور الیی فتح ہوئی کہ اس سے پہلے الیی فتح نہیں ہوئی تھی میں نے عرض کیا:
"یارسول اللہ! آپ کومبارک ہواب جنگ ختم ہوگئے۔"
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"ابھی تو معاملہ بہت دور ہے۔اے حذیفہ!اس ذات کی شم جس کے بقنہ میں میری جان ہے!ابھی اس کے بقنہ میں میری جان ہے!اب ہے!ابھی اس کےعلاوہ چےدواقعات اور بھی ہیں جودتوع پذیر ہوں گی۔ان میں سے پہلا واقعہ میرا دصال ہے۔"

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بیس کراناللہ واناالیہ راجعون پڑھا۔حضور نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے مزید نرمایا:

'' پھر بیت المقدی فتے ہوگا۔ پھر دوبوے گروہ آپس میں لڑیں گے جس سے قبل و غار گھری بہت ہوگی اوران دونوں گروہوں کا مقصدایک ہی ہوگا (حکومت)۔ پھرتم پر موت مسلط ہوگی تو تم ایسے مرد کے جیسے جانور مرتے ہیں۔ پھر مال کی کثرت ہوگی حتی کہ ایک آ دی دوسرے کو (صدقہ کے) سودینار دینا چاہے گا تو دہ نہیں لے گا۔ پھر پچھ عرصہ بعد روم کالڑکا ان کے بادشا ہوں کی اولاد میں سے پیدا ہوگا، دو ایک دن میں اتنا ہو سے گا جتنا ایک بچدا یک ماہ میں بوحتا ہے اور ایک اولاد میں سے پیدا ہوگا، دو ایک مال میں بوحتا ہے اور ایک ماہ میں اتنا ہو سے گا جتنا ایک بچدا کے میں کے اور اسے ماہ میں اتنا ہو سے گا جتنا کہ بچدا کہ میں ان میں بوحتا ہے اور ایک ماہ میں ان میں بوحتا ہے اور اسے ماہ میں انتا ہو سے گا جتنا کہ بچدا کے سال میں بوحتا ہے ۔ لوگ اس کو پسند کرنے لیس کے اور اسے ماہ میں اتنا ہو سے گا جتنا کہ بچدا کے سال میں بوحتا ہے ۔ لوگ اس کو پسند کرنے لیس کے اور اسے

كري كے كد (مم الله كى راه مي اتاجهادكري كے ) يا تو الله تعالى جميں فتح عطافر مائے كايا بحرجم شہیدہوجا نیں گے۔چنانچہوہ لوگ ایساشدید جہاد کریں کے کہان کی تکواریں ٹوٹ جائیں گی۔ افتنام جنگ پروہ لوگ لوٹ آئیں کے۔روی سردار بھے گا:" بیلوگ اس زمین کی خاطر کشنے مرنے کے لئے بھی تیار ہیں بیاتہ تم سے اس طرح الانے آئے ہیں جیسے بیاد عدہ عی نہیں رہنا عاجے میں ان کولکھتا ہوں کہ م کے جولوگ تہارے پاس ہیں انہیں ہارے حوالے کردوتو ہم یہ علاقہ خالی کردیں مے کیونکہ اب ہمیں ان سے اڑنے کی ضرورت بیں ہے اگروہ ہماری بدبات مان لیس تو تحیک ورنہ ہم بھی اس وفت تک الریں کے جب اللہ تعالی ہم دونوں کے درمیان کوئی فيملهن فرمادے۔ "بديغام جب مسلمانوں كيردارتك كنچ كاتوده اين الشكر ميں موجود عجميوں کواجازت دے گا کہ جولوگ بھی روی سردار کے پاس جانا جا ہے جن چلے جا کیں۔ان میں سے ايك مخص كمزاموكركم كاكرم اللدكى يناه جائع بين اس بات سے كرم اسلام كے بجائے كوئى اوردین اختیار کریں۔ للذاوہ سب دوبارہ ولی بی بیعت کریں سے جیسی کہ پہلی مرتبہ کی تھی۔اسکے بعدمسلمانون اورعيساتيون كالمحكر دوباره آمضسا منع بوكا اوراللد ك وحمن مسلمانون كود كيدكرايي بہادری دکھانے کے لئے خوبالا آئی کی تدبیریں کریں کے اور لڑنے کی بہت خواہش کریں گے۔ اب مسلمان بمى البيخ جنعيار سونت ليس كاورائي ميانيس توزدي ك\_ محرالله تعالى البيغ وشنول رخضب فرمائے گا مسلمان البیں اتنافل کریں کے کہان کا خون ان کے کھوڑوں کی رانوں تک پہنچ جائے گا۔ان کے باقی ماعدہ لوگ ہماک جائیں کے اور ہماک کرائی ملی فضا میں بھی جائیں کے جال وہ ایک دان ایک رات بوے سکون سے گزاریں کے اور مجیس کے کہم مسلمانوں کی بانچ ےدور ہو کے بیں لین اللہ تعالی محران پرآ عرم بیج کا جوائیں اوٹا کرای جکے لے آئے گی جہاں ے وہ بھا کے تھے۔ پھراللہ تعالی مہاجرین کے ہاتھوں ان کول کرائے گا اور اتنافل کرائے گا کہان میں سے ایک سیائی بھی ہیں بیچ گا جو کم سے کم واپس جا کرکی کو پھ متا سے کدان کے ساتھ کیا ہوا۔ اے مذیفہ اجب کہیں جا کے یہ جگ جتم ہوگی۔اس کے بعد جب تک اللدتعائی ما ہے کا لوگ آرام سےدیں کے۔ کھومہ بعدان کومطوم ہوگا کہ دجال شرق کی طرف سے لکل چکا ہے۔" (المعن تعيم بن حادرةم الحديث 1254 رقم المعيد 422 الجزوالاول مطبوعة مكتبة التوحيد القاحرة)

ال ماه ساتی کشرت سے قال ہوگا کہ بس۔"

آپ صلی الله علیه وسلم نے اس جملہ کو تین مرحبہ فرمایا۔ ہم نے ہو چھا:

"يارسول الله! بيدهما كمكياب؟"

آپ صلى الله عليه وسلم في فرمايا:

"بده دارخوا تین گرامت سے پردہ سے باہر آجا کی اس سال زلز لیجی بہت آئے ہوں کے پردہ دارخوا تین گرامت سے پردہ سے باہر آجا کی اس سال زلز لیجی بہت آئے ہوں کے دہوں کے دہوں ناز فر کے بعدا پنا گھر وں میں جاکے درواز سے اچھی طرح بند کر لینا کھر کی تمام کھڑکیاں روشن دان اور ہر طرح کا سوراخ وغیرہ بھی بند کر لینا اپنے آپ کو چھپالینا اور اپنے کان بند کر لینا ۔ پھر جب اس آواز کو حسوس کر وتو سجد سے میں گرک مسمعیان المقدوس سبعدان بند کر لینا ۔ پھر جب اس آواز کو حسوس کر وتو سجد سے میں گرک مسمعیان المقدوس در المقدوس "کہنا کو تکہ جو تھی بیٹل کر سے گا وہ جو ایک گا اور جو پیل نہیں کر سے گا وہ ہوگا۔"

(الغنن لنيم بن حاورتم الحديث 638 رقم الصحة 228 مطبوعة مكعبة التوحيد القاهرة)

#### علامات مهدى:

1: البجعفر سروای سے کہ مصفقہ میں مہدی عشاکے وقت ظاہر ہوں گے اور ان کے پاس رسول الله صلی الله علیہ ولم کا جمنڈ اکس صلی الله علیہ وسلم کی تیمن کی پس سلی الله علیہ وسلم کی تیمن کی پس سلی الله علیہ وسلم کی تیمن کی پس سے قوبا کا واز بلند کہیں گواز کچھ علامات اور نورو بیان کی قوت ہوگی۔ جب عشاء کی نماز پڑھ لیس سے قوبا کا واز بلند کہیں سے دیمن الله اور اینے مہ سے الله اور اینے کہ مسلم الله اور اینے کہ مسلم کے دیمن الله اور اینے کہ مسلم کی اور اس کے دیمون فر مایا اور کتاب کو تا زل کیا اور تہمیں الله اور اس کا شریک نہ تھم راؤ ۔ اس کی اور اس کے درسول الله کی اطاعت کرتے رہو اور یہ کہم کمی کو اس کا شریک نہ تھم راؤ ۔ اس کی اور اس کے درسول الله کی اطاعت کرتے درسول اور یہ کہم کمی کو اس کا شریک نہ تھم راؤ ۔ اس کی اور اس کے درسول اور تھو کی پر (باعث) تھویت ہو کہو کہد نیا کی فااور زوال کا وقت تریب آچکا ہے اور اس کے درخست ہونے کا اعلان کردیا گیا ہے کی کہد نیا کی فااور زوال کا وقت تریب آچکا ہے اور اس کے درخست ہونے کا اعلان کردیا گیا ہے ۔ بیشک میں تہمیں اللہ اور اس کے درسول کی طرف اس کی کتاب پڑس کی طرف باطل کو تھم کرنے ۔ بیشک میں تھم دیا ہے درسول کی طرف اس کی کتاب پڑس کی طرف باطل کو تھم کرنے ۔ بیشک میں تہمیں اللہ اور اس کے درسول کی طرف اس کی کتاب پڑس کی طرف باطل کو تھم کرنے ۔ بیشک میں تہمیں اللہ اور اس کے درسول کی طرف اس کی کتاب پڑس کی طرف باطل کو تھم کرنے ۔ بیشک میں تھم دیا ہور اس کے درسول کی طرف اس کی کتاب پڑس کی طرف باطل کو تھم کرنے ۔

اورآپ سلی الله علیه وسلم کی سنت کوز نده کرنے کی طرف بلاتا ہوں۔ " پھروہ اہل بدر کی تعداد کے موافق تین سوتیرہ آ دمیوں میں خزال کی ہی کھڑ کھڑا ہٹ پیدا کریں گے (شایدا پی شعله بیانی اور جوشلی تقریب ) وہ رات کے راہب اور دن کے شیر ہوں گے۔ پھر الله تعالی مہدی کو سرز مین ججاز پرفتیاب فرمائے گا اور وہاں کی جیلوں میں جو بنی ہاشم قید ہوں گے ان کو آزاد کرائیں گے۔ کوفہ میں کا لے جھنڈ ہے اتریں گے جومہدی کی بیعت کرنے آئیں گئ مہدی اپنی فوجوں کو ہر طرف جیبیں گئ فالموں کو ماریں گئے شہران کے لئے سیدھے ہوجائیں گے اور الله تعالی ان کے ہاتھ پرفت طرف تھیں گے اور الله تعالی ان کے ہاتھ پرفت طرف جیبیں گئی فوجوں کو ہر کے ہاتھ پرفت طرف کا میں گئی فوجوں کو ہر کے ہاتھ پرفت طرف کا میں گئی اور الله تعالی ان

(الفتن لنعيم بن حمادً رقم الحديث 999 رقم الصعمة 345 الجزء الاول مطبوعة سكتهة التوحيد القاهرة) 2: حضرت عبداللدين مسعود رضى اللدعند سے روايت ہے كہ جب تجارتي اور راستے منقطع ہوجا کیں کے اور فتنے بوھ جا کیں کے تو (اس موقع پر)سات قابل اور باصلاحیت افتخاص مخلف علاقوں سے تعلیں کے جن میں سے ہوتھ کے ہاتھ پر کم دبیش تین سو پندرہ آدی بیعت كري كے۔ يهان تك كرووس كم معظم على حجم موجاتيں كے اوراك دوسرے سے إوجيں ك كرتم يهال كية آئ مو؟ (تهارك يهال آن كامتعدكيا ب؟) وه كيل كي: "جم اي مخص کی طاش میں آئے ہیں جن کے ہاتھ سے بیافتہ من موجا میں اوران کے ذریع تعطیمات كراياجائ ، ميں أن كا اور ان كے والدين كا تام معلوم ہے، أبيس مم ان كے طيد سے وكيان ليس مے۔ "جس کے بعدوہ ساتوں افتحاص اس بات پر منفق موجا کیں کے اور انہیں طاش کرنا شروع كريس ك\_بالآخروه مكمعظمين ان تكسيري ما كي كاوران ميكيل كي: " آب فلال بن فلاں ہیں؟" وہ کہیں کے: "جیس میں توانسار کا ایک آدی ہوں (وہ اسے آپ کو چمیا تیں کے)" اوراس بہانے وہ ان سے فی تعلیل مے لیکن وہ لوگ ان کے جان پیجان والوں اور دیکرلوگوں سے ان کے بارے میں مطومات کرتے رہیں ہے۔ آخرامیں بتایا جائے گا کہ ہاں وہ وہ ہیں جنہیں تم حاش كرر ب بوليكن اس وحويد اوحويد ك اور الأش ك دوران وه محرمد يدمنوره وي يك يك بول ك\_لوك اليس ميدوره عن الأل كري كيكن وه الن عن كاكروم عداسة عدوياره كم معظم على المراوك أليس كم معظم عن طاش كري كاور يهال أليس باليس ك-

عرض كريس كے:" آپ فلال بن فلال بيں ،آپ كى والدہ فلانى بنت فلال بيں اور آپ ميں فلال فلال علامات بي اورآب يهل بحى ايك دفعهمي عيد دے كركل على بي ،اب آپ اينا ہاتھ پھیلائے تاکہ ہم آپ کی بیت کریں۔ "وہ (بہانہ کرتے ہوئے) کہیں مے: "میں تہارا مطلوب مطلوب مخص تبیں ہوں میں فلاں بن فلال انصاری (غریبوں کی مدد کرنے والا) مخص ہوں البت تم میرے ساتھ آؤیس مہیں اس سے ملاتا ہوں جس کی مہیں طاش ہے۔ " یہاں تک کہوہ دوبارہ ادهراً دهر موكران سے في تكليل كے۔اب لوك انبيل مديند منوره ميں تلاش كريں مح كيكن وه وہاں ے چرمکم معظمہ چلے جائیں کے اوک بھی وحوث تے مکمعظمہ پنجیں سے اور انہیں مکمعظمہ میں ركن كے پاس پاليس كے۔اس دفعہ لوگ ان سے عرض كريں كے : "اكراب بھى آب ہم سے بعت ندلیل کے تو مارا گناه اور ماراخون سب آپ کی گردن پر موگا اور د میصئے بیسفیانی کالفکر ہے جو ہماری علائی میں ہے۔اس پر ہر (قبیلہ) جرم کا ایک آدی امیر ہے۔"بیان کرامام مہدی رکن يمانى اورمقام ابراجيم كےدرميان كشاده جكمي بيدكرا بناباتھ كھيلائيں مے جہال ان سے بيعت کی جائے گی ، اس کے ساتھ بی اللہ تعالی لوگوں کے سینوں میں ان کی محبت ڈال دے کا جس کی وجدے وہ ایک ایک قوم کے ساتھ چلیں کے جودن میں شیراور رات میں را مب (عبادت کرار)

(العن صیم بن حادر آم الحد مده 1000 رقم العند 345 الجزوالا ول مطبوعة مكتبة التوحية القاهرة)
اليان، عراق، پاكستان، افغالستان اور ان كے علاوہ ان گنت اسلای
ممالک بیں جن كے خلاف امر يك ويورپ نے جہارتى واقتصادى پابندياں
ممالک بیں جس كی وجہ سے وہ وہ نیا كے ديكر ممالک كے ساتھ آزادان جہارت
نگار كى بیں جس كی وجہ سے وہ وہ نیا كد ديكر ممالک كے ساتھ آزادان جہارت
نہيں كر سكتے ۔اس كے نتیج بیس ان ممالک كی اقتصادى اور معافى حالت
انتہائى نا گفتہ به ہوتى جارى ہے اور آہتہ آہتہ اور زوال آتاد كھائى

الوصادق كيت بين:

"مهدى كاظهوراس ونت تك فيس موكاجب تك سغيانى مستقل فتف نهيلان كلي"

#### من ڈیڑھ من اناج کے بدلے فروخت کردی جایا کریں گی۔اللہ ہم سبکو اپنی پناہ میں رکھے۔

(الفتن لنيم بن ماذرقم الحديث 975 رقم المعلى 337 الجزء الاول مطبوعة مكتبة التوحيد القاهرة)

9: رسول الشملى الشعليه وسلم في فرمايا:

"محرم كے مبينہ بل آسان سے ایک آوازی جائے گی كر خرداراللد كا خالص دوست وہ ہے ایک آوازی جائے گی كر خرداراللد كا خالص دوست وہ ہے جس نے قلال مخص كوخليفة الله تسليم كيا، للندائم لوگ فيلے كرنے اور فتنوں اور جھكڑوں كوفتم كرنے كے سلسلہ بيں ان كى بات سنواوران كى اتباع كرو۔"

(المفتن تعیم بن حماؤر قم الحدیث 980 قم الصفحة 338 الجزوالاول مطبوعة مکتبة التوحید القاهرة)
10: حضرت علی کرم الله وجهد الکریم سے روایت ہے کہ خف (وعنس جانے) کے بعد دن کے شروع میں آسان سے ایک آواز سنائی دے کی کرحی آل جمہ میں ہے۔ پھرایک منادی دن کے آخر میں ندا کرے گا کرچی تعین بیاوراس جیسی بات شیطان کی طرف سے آخر میں ندا کرے گا کرچی عین کی اولا دمیں ہے لیکن بیاوراس جیسی بات شیطان کی طرف سے آخر میں ندا کرے گا کرچی عین کی اولا دمیں ہے لیکن بیاوراس جیسی بات شیطان کی طرف سے آخر میں ندا کرے گا کہتی عین کی اولا دمیں ہے کی بیان بیاوراس جیسی بات شیطان کی طرف سے آخر میں ندا کرے گا کہتی عین کی اولا دمیں ہے کی بیان بیاوراس جیسی بات شیطان کی طرف سے کی کری آ

(الفنن تعیم بن حمادُرقم الحدیث 973رقم الصفحة 339 الجزءالاول مطبوعة مکتبة الوّحیدُ القاهرة)
بیدد مرک آوازشیطانی آواز ہوگی اور اس کا مطلب بیہ ہوگا کہ اے لوگوتم
عیسائیوں کا ساتھ دوتمہاری کا میابی ان کا ساتھ دینے میں ہے کیونکہ روپیہ

پید، دولت وجھیارسب محدادان کے پاس ہے۔

11: حفرت كعب رضى الله عنه سے روایت ہے كه مهدى الله كے سامنے ایسے خاتع (عاجزى دكھانے والے) موں مے جیسے كدھكاخشوع كدوه اسى پروں كو كھيلاديتا ہے۔

(الفن لقيم بن حاذ رقم الحديث 1061 رقم العلجة 364 الجزء الاول مطبوعة مكتبة التوحيد

القاحرة)

12: حضرت على بن ابى طالب كرم الله تعالى وجهد الكريم سے دواہت ہے كہ مهدى كى بيدائش مديده منوره بين ہوكى ، وہ الل بيت نبى بين ہوں ہے ، ان كانام صفور صلى الله عليه وسلم كام اور ان كے والدكانام اليك جيسا ہوگا۔ ان كى جائے ہجرت نام اور ان كے والدكانام اليك جيسا ہوگا۔ ان كى جائے ہجرت بيت المقدس ہوكى ہے منى داڑھى اور سرگيس آنھوں والے ہوں گے۔ سامنے اوپر كے دووائت بيت المقدس ہوكى ہے ہو ہوگا ، او فجى ناك اور روثن پيثانى والے ہوں كے واران كى كدھ بيكرار ہوں گے ، چرہ برال ہوگا ، او فجى ناك اور روثن پيثانى والے ہوں كے اور ان كى كدھ بيت مسلى الله عليه وسلم كى نشانى ہوگى۔ نبى آكرم صلى الله عليه وسلم كى روئيں دار چا در (شايد ملل) بيت بيت ہوئے كالے جمنڈ ہے كے ساتھ لكليس كے ، ان كے پاس آيك چور صندوق ہوگا جس ميں پتر ہوگا۔ رسول الله عليه وسلم كى وفات كے وقت سے ليكرا بجى تك الے تين محمد ملى كاظہور ہوجائے۔ الله تعالى تين ہزار ملائكہ كے وراج والدی ہوں کے وہ ان كى بدو فرمائے گا جو ان كے قافين كے چروں اور واليشوں ہے ، ادبى كے مبدى تمس سے حاليس سال كى عرب شام ہوں گے۔

(المعن لتيم بن حادً رقم الحديث 1073 رقم المعمة 366 الجزء الاول مطبوعة مكتبة التوحيد

القامرة)

13: حرت طاؤى سروايت ب:

" مہدی کی علامت ہے کہ وہ حاکموں پر خت ہوں کے، مال خرج کرنے میں تی ہوں مے اور مساکین پر بہت رحم کرنے والے ہوں مے۔"

(المنتن ليم بن حادٌ رقم الحديث 1031 رقم العقة 356 الجزء الاول مطبوعة مكتبة التوحيدُ

(3/10)

14: الوقبيل فرماتے ہیں کہ ایک ہاتھ مخص اپنی حکومت میں بنوامیہ پہاتناظام ڈھائے گا کہ ان کے بچوں کے علاوہ سب کول کردے گا۔ پھر بنوامیہ کا ایک مخص ظاہر ہوگا جواتنے لوگوں کوئل کرے گا کہ سوائے مورتوں کے کوئی نہیں بچے گا۔ اس کے بعد مہدی کاظہور ہوگا۔
کرے گا کہ سوائے مورتوں کے کوئی نہیں بچے گا۔ اس کے بعد مہدی کاظہور ہوگا۔
(المختن تعیم بن حاذر تم الحدیث 821 قم العقمۃ 282 الجزء الاول مطبوعۃ مکتبۃ التوحید القاهرة)

(المختن تعیم بن حاذر تم الحدیث عمرور منی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مقام بیداء پہا کے لئکر کا رحنسنا امام مہدی کے ظہور کی علامت ہے۔

(الفتن تعیم بن حادر آم الحدیث 950 رقم الصفحة 322 الجزوالاول مطبوعة مکتبة التوحید القاهرة)

16: حضرت کعب رضی الله عند فرماتے ہیں کہ مغرب سے پچھ جھنڈے آئیں سے جن کا سردار کندہ نامی قبیلہ کا ایک کنگر الحض ہوگا' ان کا ظاہر ہونا امام مہدی کے ظہور کی علامتوں میں سردار کندہ نامی قبیلہ کا ایک کنگر الحض ہوگا' ان کا ظاہر ہونا امام مہدی کے ظہور کی علامتوں میں

(الغنن تعیم بن جماؤرقم الحدیث 952رقم الصفحة 322 الجزء الاول مطبوعة مکتبة التوحید القاهرة) مغرب سے فوجیس آنا تو شروع ہو چکی بین اب ان میں کسی جزل کرتل کا نظر اہونا امام مہدی کے ظہور کی علامت کے طور پرتوممکن ہے ورنہ فوج میں نظر بے لولے آدمی کا کیا کام؟

17: حضرت على الرئفني رضى الله عند فرمايا:

"جب ہرچھوٹا بر آئل کیا جانے گے تو یہ وقت امام مہدی کے ظہور کا ہے۔"
(الفتن نعیم بن حاذر قم الحدیث 967 رقم الصفحة 335 الجزء الاول مطبوعة مکعبة التوحید القاهرة)

یم صورت بعینه اس دور میں پیش آربی ہے جیسا کہ ہرخض جانتا ہے۔ آئے
دن گلی کو چوں میں چھوٹے بڑے بے مقصد مارے جارہے ہیں اور یہ
صورت حال کی ایک شہریا کی ایک ملک کی نہیں ہے بلکہ تقریبا ساری دنیا
کی بھی حالت ہے۔ بچوں کا اغوا برائے تاوان وغیرہ سب اسی زمرہ میں
آجا تا ہے۔

18: حفرت فأده رضى الله عند فرمات بيل كديس في عفرت سعيد بن ميتب رضى الله

عندنے سوال کرتے ہوئے کھا:

"كيامبدى كاظهورت ٢٠٠

انہوں نے فرمایا:

"-4-3"

میں نے کہا:

"کس میں سے ہوں کے؟"

انہوں نے کھا:

"قریش میں ہے۔"

میں نے کہا:

"كون سے قريش ميں سے؟"

انہوں نے کھا:

"بى ہاشم سے-"

میں نے کہا:

"كون سے بن باشم سے؟"

انہوں نے کہا:

"بىعبدالمطلب \_\_

مي نے كيا:

"كون سے بىعبدالمطلب سے؟"

انبول نے کہا:

"فاطمدك اولادے-"

(الغن لتيم بن حادً رقم الحديث1082 رقم العنية 368 الجزء الاول مطبوعة مكتبة التوحيد"

القاحرة)

## اللمشرق ومغرب كي جنكين:

ارطاۃ بن منذرے روایت ہے کہ بربرآئیں کے اور فلطین وارون کے درمیان پڑاؤڈ الیں کے ان کی طرف مشرق اور شام سے جماعتیں آئے گی جوجابیہ میں تغہریں گی معزکی اولاديس سے ايک مخص صنعف كى حالت يمن لكل كرمغرب كے لشكروں سے ثنية البيان برمقابلہ كركے البيں وہاں سے ہٹادے كا بمردوس بران ان سے مقابلہ كركے البيں وہاں سے ہٹادے كا وه اس كے پیچھے كى ظرف ہث جائيں ہے۔ پھرتيسرے دن ان سے دوبارہ مقابلہ كر كے انہيں عین الریج کی طرف دھیل دےگا۔ پھران کوان کے رئیس کے مرنے کی خریجے کی اس موقع پروہ تین فرقوں میں بٹ جائیں گے۔ایک فرقہ بزولی دکھا کرواپس چلا جائے گا'ایک فرقہ حجاز چلا جائے گا اور ایک فرقہ صحری کے ساتھ ہوجائے گا۔ صحری اولا دمیں سے وہ محض باقی گروہوں کے ياس روانه موجائے كا يهال تك كه تعية فتق من ينج كاجهال دوباره ان كا آمنا سامنا موجائے كا اس موقع پر محری کوان پر فتح حاصل موجائے گی۔ پھروہ مشرق اور مغرب کی جماعتوں کی طرف متوجه موكران سے مقابله كرے كا اور جابيا ورخربه كے درميان ان يرفتح حاصل كرلے كايهاں تك كم كھوڑے خون مل نہاجاكيں كے۔ الل شام الينديس كول كر كے صوى سے جامليں كے وہ ومثن مين قل وغارت كرے كا\_مشرق سے كچھكا لے جمندے لكل كركوف مين عنبري سے ان كا رئیس وہاں چھپ جائے گا اور اس کے چھپنے کی جکہ معلوم نہیں ہوگی ا۔ الشکر انظار کرے گا۔ پھر ا يك مخض جوطن وادى ميں چميا موا موكا ككل كراس لفكركى قيادت سنجالے كا اوروہ اصل ميں اس غصر کی دجہ سے نکلے گا جواسے صحری پر ہوگا کیونکہ صحری نے اس کے خاندان پر بہت ظلم ڈھائے ہوں کے سے مشرق کی افواج کو ملک شام کی طرف لے جائے گا، صحری کواس کی روائلی کی خبر پنچ کی تووہ اہل مغرب کی فوجوں کے ساتھ اس کا پیچیا کرے گا اور تمص (ملک شام کے ایک شہر) کے پہاڑ پردونوں فوجیس مل جاکیں گی اس اڑائی میں ایک بوی مخلوق ہلاک ہوجائے گی۔مشرقی لوث جائے گا۔ محری اس کا پیچیا کر کے قرقیسیا اور پھر جمع البحرین پراس کو جائے کا جہاں دونوں کا آمناسامنا ہوگا۔اس وقت مشرقی لفکر کومبر دیاجائے گا اورمشرقی کی فوجوں کے ہردس آدمیوں میں سے سات آدی فل ہوجائیں کے۔ پر صوری کی فوجیس کوفہ میں وافل ہوجائیں کی اور کوفہ والوں کو وہ ذلیل کرد ہے۔ وہ ایک مغرفی لشکر کو ایک مشرقی لشکر کے مقابلے کے لئے بیمجے گاجوان کے قیدیوں کو لے آئیں گئی جا کہ مال ہوگا کہ اچا تک کمہ معظمہ بیں امام مہدی کے ظاہر ہونے کی خبر آجائے گی (بیخبرس کر) وہ کوفہ سے امام مہدی کے مقابلہ کے لئے ایک فوج (کمہ معظمہ) بیمجے گاجو (راستے ہی بیس) دھنسادی جائے گی۔ اہل مغرب ادراہل مشرق کے درمیان معظمہ) بیمجے گاجو (راستے ہی بیس) دھنسادی جائے گی۔ اہل مغرب ادراہل مشرق کے درمیان فسطاط کے پل پرسات دن تک جگ ہوگی۔ کھروء عریش پرمقابلہ کریں گے تو فلت اہل مشرق کی ہوگی یہاں تک کہ وہ اردن ہی جا کیں گے کھراس کے بعدان پر سفیانی خروج کرے گا اور وہ روی جو تھی بیس کے وہ اس کے بارے بیس بر برقوم سے ڈریں گے (یاڈرائیس کے) اور کہیں گے تھاک ہو۔''

(الفنن تعيم بن حمادً رقم الحديث 796 رقم الصغة 275 الجزء الاول مطبوعة مكتوبة التوحيد القاهرة)

## الل تورات والل الجيل:

1: حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مہدی کے ساتھی بہترین لوگ ہوں گے ان کے مددگاراوران سے بیعت کرنے والے کوفہ وبھرہ اور یمن وشام کے ابدال ہوں گئ اس کے مددگاراوران سے بیعت کرنے والے کوفہ وبھرہ اور یمن وشام کے ابدال ہوں گئے حصہ پر حضرت جرائیل ہوں گے اور پچھلے حصے پر حضرت میکائیل علیماالسلام - حضرت میکائیل بعد میں واپس چلے جائیں گے۔ وہ مہدی مخلوق میں محبوب ہوں گئ ان کے ذریعہ میکائیل بعد میں واپس چلے جائیں گے۔ وہ مہدی مخلوق میں محبوب ہوں گئ ان کے ذریعہ اللہ تعالی اند حصفتوں کو بجھادے گا اور خین پرامن ہوجائے گی۔ یہاں تک کہ ایک عورت پانچ عورتوں کے ساتھ کے کرے گی جن کے ساتھ کوئی مردئیں ہوگا وہ اللہ کے سواکسی اور چیز سے نہ ورتوں کے ساتھ کے کرے گی جن کے ساتھ کوئی مردئیں ہوگا وہ اللہ کے سواکسی اور چیز سے نہ ورتوں کے ساتھ کے کہ دیس ای کی برکت کو ظاہر کردے گا۔

(المفتن لنعيم بن حادُ رقم الحديث1030 رقم الصحة 356 الجزء الاول مطبوعة مكتبة التوحيد

2: حفرت كعب رضى الله عنه سے روایت ہے:

"ام مہدی رومیوں کے قال کے لئے تشکر لے جائیں مے اوران کودی آدمیوں کے عقل وفراست دی جائے گی۔ دو انطا کیہ (بیا ظی کا ایک شہر ہے جوموجودہ عیسائیت کامرکز ہے) میں ایک غارے تا ہوت سکیندکو تکال لیں مے جس میں دو تورات ہوگی جواللہ تعالی نے حضرت موی کا

علیہ السلام پرنازل فرمائی تھی اوروہ انجیل بھی ہوگی جواللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پرنازل فرمائی تھی۔وہ اہل تورات (یہودیوں) کے درمیان ان کی تورات سے اور اہل انجیل (عیسائیوں) کے درمیان ان کی انجیل سے فیصلے کریں مے۔

(الفتن لنيم بن حمادُ رقم الحديث1022 رقم بالصفحة 355 الجزء الاول مطبوعة مكتبة التوحيدُ القاهرة)

#### تابوت سكينه:

القاهرة)

الم المين المين المنتشر و المنتشر و المنتشر و المنتقب و المنتقب المنتظم المنتقب المنت

#### مبدى كالمعنى:

1: حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مہدی کومہدی اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ تورات کے بعاثر وں سے نکالیں گئ وہ تورات کے بعض اجزاء کی طرف رہنمائی کریں مجے اور انہیں شام کے پہاڑوں سے نکالیں گئ یہود یوں کو اس اصل توریت کی پیروی کی دعوت دیں مجے جن میں سے بہت سے لوگ مسلمان ہوجا کیں گے۔ پھر انہوں نے تقریباً تمیں ہزار کا ذکر کیا (بعنی تمیں ہزار یہودی مسلمان ہوجا کیں مے)۔

(الفتن لنيم بن حمادُ رقم الحديث1035 رقم الصفحة 357 الجزء الاول مطبوعة مكتبة التوحيدُ القاهرة)

علاقہ ہے نکالیں گے۔

(الفتن لنيم بن حادُ رقم الحديث 1023 رقم الصفحة 355 الجزء الاول مطبوعة مكتبة التوحيدُ

امام مهدى رضى الله عنه كالحصندا:

نوف بكالى سے روايت ہے كہ حضرت امام مهدى كے جمنڈے پرلكھا موكا كہ بيعت الله كے

(الفتن لنعيم بن حمادُ رقم الحديث1026 رقم الصفحة 356 الجزء الاول مطبوعة مكتبة التوحيدُ القاهرة\_السنن الواردة في الفتن رقم الحديث583 رقم الصفحة 1062 الجزء الخامس مطبوعة وارالعاصمة

1: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عندے روایت ہے کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے

ي. "مهدى روش پيشانى والے اوراو نجى تاك والے بول گے۔" (الفتن لنعيم بن حماذ رقم الحديث 1063رقم الصفحة 364 الجزء الاول مطبوعة مكتبة التوحيد

2: حضرت كعب رضى الله عنه سے روایت ہے كهمهدى (وفات كے وفت ) اكياون يا باون سال کے ہوں گے۔

(الفتن لنعيم بن حمادً رقم الحديث1066 رقم الصفحة 365 الجزء الاول مطبوعة مكتبة التوحيدُ

3: عبداللدين حارث سے روايت ہے كمهدى جس وقت ظاہر مول كے اس وقت ان ک عمر خالیس سال ہوگی۔وہ اپنے حلیہ سے بنی اسرائیل کے ایک مخف لکیس سے۔ (المنتن يم بن حادرةم الحديث 1067 رقم الصغمة 365 الجزى الاول مطبوعة مكتبة التوحيد القاهرة) 4: ابواطفیل رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله ملی الله علیدو ملم نے مهدی کی

صفات بتانا شروع كيس تو ان كى زبان ميس كنت كا بھى ذكر فرمايا اور به كه جب گفتگو ميس ستى آجائے كى (جب دير به وجائے كى اور لفظ مدبہ سے ادائبيں ہوگا) تو وہ اپنى بائيں ران پر اپناسيدها ہاتھ ماريں گے۔ان كانام ميرے نام جيسا ہوگا، ان كے اور ميرے والد كانام بھى ايك بى ہوگا۔

الفتن كنيم بن حمادُ رقم الحديث 1069 رقم الصفحة 365 الجزء الاول مطبوعة مكتبة التوحيدُ القاهرة)

5: حضرت على بن ابي طالب كرم الله تعالى وجهد الكريم في مايا:

"وه (مهدى) كندى رنگ والے ايك قريشي نوجوان بين جوايك مضبوط اور طاقتور مرد بين." (الفتن لنعيم بن حمادُرقم الحديث 1074 رقم الصفحة 366 الجزء الاول مطبوعة مكتبة التوحيد القاهرة)

5: حضرت عبدالله بن عمر درضی الله عندنے سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:

'' پھرمہدی تکلیں گے جن کے سر پرایک فرشتہ ہوگا جو پکار کر کہے گا کہ بیمہدی ہیں لہذاتم ان کی اتاع کرو۔

(مندالثامين رقم الحديث 937رقم الصفحة 71 الجزءالثاني مطبوعة موسة الرسالة بيروت) (الفردوس مندالثامين رقم الحديث 937رقم الصفحة 510 الجزء الخامس مطبوعة دارالكتب العلمية بيروت) ( ميزان الاعتدال في نقد الرجال رقم الحديث 198 مرافعة 188 الجزء الاول مطبوعة دارالكتب العلمية ويروت) ( بيروت)

## بابنبر2:

وجال ملعون

# عظيم فتنه وجال عين

#### دجال كاابتدائى تعارف:

دجال بروزن قوال، مبالغہ کا صیغہ ہے جو کہ دجل سے بناہے جس کے معنی جھوٹ ، فریب ، ملم سازی اور حق وباطل کا آپس میں غلط ملط کرنا ہے۔ چونکہ دجال میں بیرسارے عیب ہو نگے اس لئے اسے دجال کہتے ہیں یعنی بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا اور بہت زیادہ فریب دینے والا ۔ بید دجال موٹا اور بڑے ڈول والا ہوگا، جوان ہوگا، شکل وصورت سے شریف اور خوبصورت کے گا، اس کا رنگ گندی اور صاف ہوگا، قد پہتے یعنی محکنا ہوگا، اس کا سرسانپ کی طرح ہوگا، سرکا رسانپ کی طرح ہوگا، سرکا سرسانپ کی طرح ہوگا، سرکا رسانپ کی طرح ہوگا، سرکے بال محتر یا ہول کے اور بہت زیادہ ہول کے جوموٹے اور سخت ہول کے جیبے درختوں کی ساخیں ۔ سراور دھڑ اتنا ملا ہوا ہوگا گویا کہ اس کی گدی ہی نہیں ہوگی، اس کی ٹائلیں شیر حی یعنی شاخیں ۔ سراور دھڑ اتنا ملا ہوا ہوگا گویا کہ اس کی گدی ہی نہیں ہوگی، اس کی ٹائلی ساخی ہوگی، آ کھ سبز اور قوسین کی طرح ہول گی، اس کی پیشانی پر کافر اکھا ہوگا ، آ کھی جگہ بالکل سیاٹ ہوگی، آ کھے پر سخت قوسین کی طرح چکدار ہوگی ۔ آ کھی ہوئی ہوئی جھوٹی ہول گا، ورکھ جھوٹی ہول گا، اس کی دونوں کلا سے وں پر بال ناخنہ ہوگا، ڈنی آ کھی چھوٹی ہول گا۔

دجال کاظہور قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔حضرت امام مہدی ہنی اللّٰدعنہ (دیگرفتنوں سمیت) عیسائیوں کے فتنہ کومٹا کر فارغ ہوئے ہی ہوں گے کہاس دجال کا ظہور ہوجائے گاجس کے خاتمہ کے لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لا کیں گے۔ اللہ عالم اللہ میں کے سات کا تعدید کے لئے حضرت میسیٰ علیہ السلام تشریف لا کیں گے۔

دجال کے بیان کی اہمیت امت کے اندر کتنی رہی ہے اس بات کا اندازہ آپ یوں لگا سکتے میں کہ مسلمانوں کے گھروں میں مائیں جہاں اپنے بچوں کو دیگر اِسلامی عقائد اور بنیا دی تعلیمات سے آگاہ کرتی ہیں انہی میں سے ایک دجال کا ذکر بھی ہے۔ آپ جب چھوٹے ہوئے تو بجپن ہی ے اپنی ماؤں کی زبانی دجال کا خوف ناک کردار آپ کے لاشعور میں بٹھادیا گیا ہوگا۔ بیددر حقیقت امت مسلمہ کی ماؤں کی وہ تربیت تھی جو بچے کواسلامی عقا کدسے ہٹنے نہیں دین لیکن اب شاید صورت حال تبدیل ہورہی ہے اور' جا بلی تہذیب' نے آج کی ماؤں کواہم فرمداری سے کافی حد تک غافل کر دیا ہے۔ نیزیہ خروج دجال کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اس وقت لوگ دجال کے ذکر کو بھول جا کیں گے لہذا اگر آپ فتنہ دجال سے خود کو اور اپنے گھروال کو بچانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ اپنے گھروں میں دجال کے تذکروں کو عام کیا جائے ، تا کہ الحکے آغوش میں تربیت پانے والی نسل کوا ہے سب سے بڑے وشمن سے بچین ہی سے آگاہی حاصل ہو۔

فتند دجال کی ہولنا کی کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس فتنے سے پناہ ہا نگتے تھے اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے اس فتنے کا تذکرہ فرماتے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے چہروں پرخوف کے اثر ات نمودار ہوجایا کرتے تھے۔ فتندہ جال میں وہ کوئی چزھی جس نے صحابہ کوڈرادیا؟ خوفناک جنگ یا موت کا خوف؟ ان چیز وں سے صحابہ رضی اللہ عنہم بھی ڈرنے والے نہ تھے۔ صحابہ جس چیز سے ڈرے وہ دجال کا فریب اور دھوکہ تھا کہ وہ وفت اتنا خطرہا ک ہوگا کہ صورت حال بھی میں نہیں آئے گی۔ مراہ کرنے والے قائدین کی بہتات ہوگی۔ پھر پر، پیکینڈہ کا بیالم ہوگا کہ کوں میں بچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو جہورت وارک وہشت کرد ثابت کیا جائے گا۔ انسانیت کے دشمنوں کو نجات و ہندہ اور ہمدردوں کو دہشت گرد ثابت کیا جائےگا۔

یمی وجیمی آپ نے فتنہ دجال کو کھول کربیان فرمایا۔اس کا ہیبت ناک نقشہ اور ظاہر ہونے کا مقام تک بیان فرمایالیکن کیا کیا جائے امت کی اس غفلت کو کہ عوام تو عوام خواص نے بھی اس فتنے کا تذکرہ بالکل ہی چھوڑ دیا ہے حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید آفرمایا:

"باربارتم سے اس لئے بیان کرتا ہوں کہتم اس کو بھول نہ جاؤ ، اس کو مجھو ، اس بیل غور کرو اور اس کو دوسروں تک پہنچاؤ۔"

## وجال کے بارے میں یہود یوں کانظریہ:

1: دجال کے متعلق احادیث بیان کرنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ دجال کے بارے میں بہود یوں کے نظریات اور انکی (موجودہ تحریف شدہ) کتابوں میں بیان شدہ پیش کوئیاں بیان کی جا کیں تا کہ اس وقت جو پچھ امریکہ اور دیگر کفار، یہود یوں کے اشاروں پر کررہے ہیں اسکا پس منظر اور اصل مقصد بجھ میں آسکے۔ دجال کے بارے میں یہود یوں کا یہ نظریہ ہے کہ وہ یہود یوں کا بادشاہ ہوگا، وہ تمام یہود یوں کو بیت المقدس میں آباد کرے گا، ساری دنیا پر یہود یوں کی جود یوں کا باق نہیں رہے دنیا پر یہود یوں کی حکومت قائم کرے گا، دنیا میں پھرکوئی خطرہ یہود یوں کے لئے باتی نہیں رہے دنیا پر یہود یوں کی حکومت قائم کرے گا، دنیا میں پھرکوئی خطرہ یہود یوں کے لئے باتی نہیں رہے گا، تمام دہشت گردوں (تمام یہودی مخالف قو توں) کا خاتمہ کر دیا جائے گا اور ہر طرف امن گا، تمام دہشت گردوں (تمام یہودی مخالف قو توں) کا خاتمہ کر دیا جائے گا اور ہر طرف امن وامان اور انصاف کا دوردورہ ہوگا۔

2: الكى كتاب ايزاخيل مين لكهاب:

"اے صیبون کی بیٹی خوشی سے چلاؤ!اے روشلیم کی بیٹی مسرت سے چیخو!دیھو!تہارا بادشاہ آرہا ہے۔وہ عادل ہے اور گدھے پر سوار ہے۔ خچریا گدھا کے بیچ پر میں یوفریم سے بادشاہ آرہا ہے۔وہ عادل ہے اور گدھے پر سوار ہے۔ خچریا گدھا کے بیچ پر میں یوفریم سے گاڑی کو اور بر شلیم سے گھوڑے کو علیحدہ کرونگا۔ جنگ کے پر تو ڑ دیجا بھیگئے ،اسکی حکمرانی سمندر اوردریا سے زمین تک ہوگی۔(زکریا:10-9:9)

3: "اس طرح اسرائیل کی ساری قوموں کوساری دنیا ہے جمع کرونگا، چاہے وہ جہاں
کہیں بھی جاہیے ہوں اور انہیں انکی اپنی سرزمین میں جمع کرونگا، میں انہیں سرزمین میں ایک ہی
قوم کی شکل دیدونگا۔اسرائیل کی پہاڑی پر جہاں ایک ہی بادشاہ ان پر حکومت کر دیگا۔"

(ایزاهیل:22-27:37) 4: سابق امریکی صدر ریگن نے 1983 میں امریکن اسرائیل پبک افیرز کمیٹی (AIPAC) کے ٹام ڈائن سے بات کرتے ہوئے کہا:

"آ پکونکم ہے کہ میں آ پکے قدیم پیغمبروں سے رجوع کرتا ہوں، جنکا حوالہ قدیم صحیفے میں موجود ہے اور آرمیکڈن کے سلسلے میں پیش کوئیاں اور علامتیں بھی موجود ہیں اور میں بیسوچ کر حیوان ہوتا ہوں کہ کیا ہم ہی وہ نسل ہیں جو آئندہ حالات کودیکھنے کے لئے زندہ ہیں۔یقین حیران ہوتا ہوں کہ کیا ہم ہی وہ نسل ہیں جو آئندہ حالات کودیکھنے کے لئے زندہ ہیں۔یقین

سیجے (بیپیٹ گوئیاں) بھین طور پراس زمانے کو بیان کردہی ہیں جس ہے ہم گزررہے ہیں۔"
5: صدرر میکن نے مبشر چرچ کے جم پیکر سے 1981 میں بات چیت کرتے ہوئے کہا:
د' ذراسو چئے کم سے کم ہیں کروڑ سپاہی بلادمشرق سے ہوئے اور کروڑوں مغرب سے ۔ سلطنت روما کی تجدید نوکے بعد (مغربی یورپ) پھرسے (دجال) ان پر تملہ کریئے جنہوں نے ان کے شہر پروشلم کو غارت کیا ہے۔ اسکے بعدوہ ان فوجوں پر جملہ کریئے جو میکڈون یا آرمیکڈون کی وادی میں اکھی ہوگی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پروشلم تک اتنا خون بہے گا کہ دو گھوڑوں کی باگ کے برابر ہوگا۔ بیساری وادی جنگی سامان اور جانوروں اور انسانوں کے زیرہ جسموں اور خون سے بھرجائے گی۔"

آرمیڈون لفظ میگوڈو سے لکلا ہے بیجکہ ال ادیب سے 55 میل شال میں ہے اور بحیرہ طبر بیاور بحرمتوسط کے درمیان واقع ہے۔

١٠ و يكفي تقعدُ اسرائيل - كتاب كة خريس دى كي تضوير بمبر 10-

6: بال فنذ لے كہتا ہے:

"انسان دوسرےانسان کے ساتھ ایسے غیرانسانی عمل کا تصور بھی نہیں کر سکتالیکن اس دن خداانسانی فطرت کو بیاجازت دیدیگا کہ اپنے آپکو پوری طرح ظاہر کردے۔ دنیا کے سارے شہرلندن، پیرس، ٹوکیو، نعویارک، لاس اینجلس، شکا کوسب صفحہ ہتی ہے مث جا کینے۔ تقدیر عالم کے بارے میں میں سے دجال کا اعلان ایک عالم کیر پریس کا نفرنس سے نشر ہوگا جے سیٹیلا سے در یعنی دی وی پردکھایا جائے گا۔"

(ٹی دی پر ایوجیل قیصر ہلٹن ہسٹن) ج: ''مقدس سرز مین پر بہرویوں کی واپسی کو میں اس طرح و یکھتا ہوں کہ بیری ( دجال ) کے دور کی آمد کی نشانی ہے جس میں پوری انسانیت ایک مثالی معاشرہ کے فیض سے لطف اعدوز ہوگی۔''

(سابق ينيرمارك بيد فيلا)

المجاز مجدات کی المقدی کے لیے دیکھئے کتاب کے ترمین دی گئے تصور نمبر 3۔

9: ۱۹۹۸ کے اواخر میں ایک اسرائیلی خبر نامہ کی ویب سائٹ پرکہا گیا کہ اسکا مقصد مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو آزاد کرانا اوران کی جگہ بیکل کی تغییر ہے۔ خبر نامہ میں لکھا ہے کہ اس بیکل کی تغییر کے خبر نامہ میں لکھا ہے کہ اس بیکل کی تغییر کا نہایت مناسب وقت آگیا ہے۔ خبر نامہ میں اسرائیلی حکومت سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ کے لئے دانداسلامی قبضے کو مجد کی جگہ سے فتم کرائے۔ کیونکہ تغییر سے بیکل کی تغییر بہت قریب ہے۔

(بحوالهForcing god s hand ترجمه:خوفناک جدید میلیسی جنگ)

10: "میں نے لینڈ ااور براؤن (یہودی) کے گھر (اسرائیل) میں قیام کیا۔ایک دن شام کودوران گفتگویس نے کہا کہ تعمیر کے لئے مسجد اقتلی کوناہ کردیئے سے ایک ہولناک جنگ شروع ہوسکتی ہے تواس یہودی نے فوراً کہا:" ٹھیک بالکل یہی بات ہے ایس بی جنگ ہم چاہتے ہیں کیونکہ ہم اس میں جیئیں کے پھر ہم تمام عربوں کواسرائیل کی سرزمین سے نکال دیکے اس میں جیئیں سے پھر ہم تمام عربوں کواسرائیل کی سرزمین سے نکال دیکے

اور تب ہم اپی عبادت گاہ کو از سرنو تغیر کرینگے۔ (خوفناک جدید صلیبی جنگ) دریائے فرات خشک ہوجائے گا: ( book of )؛ وجائے گا: ( revealation) الہام کی کتاب کے سولویں انکشاف میں ہے کہ دریائے فرات خشک ہوجائے گا اوراس طرح مشرق کے بادشا ہوں کو اجازت مل جائے گی کہ اسے پارکر کے اسرائیل پہنچ جائیں۔"

11: امریکی صدر مکسن نے اپنی کتاب وکٹری ووآؤٹ وار ( Victory without ) میں کھا ہے: ( war

''1999 تک امریکی پوی دنیا کے حکمران ہو نگے اور بیر فٹخ آخیں بلاجنگ حاصل ہوگی اور پھر امورمملکت مسیح (دجال) سنجال لینگے۔''

کویا ندکورہ سال تک مسیح کے انظامات کمل ہو بچے ہیں اور امریکیوں کی ذمہ داری ان انظامات کو کمل کرنے تک تھی ،اسکے بعد نظام مملکت دجال چلار ہاہے۔"

12: لا کھوں بنیاد پرست (Fundamentalist) عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ خداادرابلیس کے درمیان آخری معرکہ اکی زندگی میں بی شروع ہوگاادراگر چان میں سے بیشتر کو امید ہے کہ انہیں جنگ کے آغاز سے پہلے بی اٹھا کر بہشت میں پہنچادیا جائے گھر بھی وہ اس امکان سے خوش نہیں کہ عیسائی ہوتے ہوئے وہ ایک الی حکومت کے ہاتھوں غیر مسلح کردیئے جا کینئے جو شمنوں کے ہاتھوں میں بھی جا سکتی ہے۔اس انداز فکر سے فلا ہر ہے کہ بنیاد پرست فوتی تیار یوں کی اتنی پر جوش جمایت کیوں کرتے ہیں وہ اپنے نقط نظر سے دومقا صد پورے کرتے ہیں۔ایک قو امریکیوں کو آئی تاریخی بنیادوں ساتھ جوڑتے ہیں اور دوسرے انکواس جنگ کے لئے تیار کرتے ہیں جو آئید ہوگا اور جسکی پیشن کوئی کی گئی ہے۔اس سے بیہ بات بھی واضح ہوجاتی ہے کہ بائبل ہیں جو آئی ہے کہ بائبل ہیں جو آئی پیشکی واضح ہوجاتی ہے کہ بائبل پر یقین رکھنے والے لا کھوں کر بچن اپنے آپ کو اتنی پیشکی و کے ساتھ داؤدی (Davidians) یعنی غیراس کے قدیم ہاشتدوں کے ساتھ کیوں جوڑتے ہیں۔

13: ڈیکن تھامس کی تھنیف۔ 13 teath and fear: The end of time: شامس کی تھنیف with shadows of milenium

"د جال کے واقعہ میں بیساری احادیث جن کوامام مسلم وغیرہ نے ذکر کیا ہے دجال کے وجود کے جو ہونے پردلیل ہیں اوراس بات کی بھی دلیل ہیں کد جال ایک محض معین ہوگا۔"

وجال كاذ كرقرآن مجيد مين:

1: دجال کا فتنه اتنازیاده اہم ہے کہ قرآن مجید میں بھی اس فتنے کا تذکرہ ہے۔ بخاری ک شرح فتح الباری میں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

"د حال كاذكر قرآن كريم كى اس آيت ميس كيا كميا -

"يوم ياتي بعض ايات ربك لاينفع نفسا ايمانها"

''جس دن آپ کے رب کی بعض نشانیاں آئیں گی تو کسی کواس کا ایمان فا کدہ نہ دےگا۔'' سنن ترندی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جب وہ ظاہر ہوجا کیں محے تو ایسے مخص کا ایمان لانا جو پہلے ایمان نہیں لایا تھا،اس کو فا کدہ نہ دے گا (وہ تین چیزیں یہ ہیں) وجال دابة الارض سورج کا مغرب سے لکانا۔''

مین درجہ کی حدیث ہے۔ لہذا اس آیت میں دجال کا بھی ذکر ہے۔ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیحہ درجہ کی حدیث ہے۔ لہذا اس آیت میں دجال کا بھی ذکر ہے۔ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیحہ بیٹ فرورہ آیت قرآنید کی تفسیر ہے۔

(فخ البارى شرح بخارى، جلدنمبر: 13 مىنى تمبر: 92)

2: ابوداؤد كي شرح عون المعبود يس ب:

"الله تعالی کار قول: "لیند راسا شدیدا" (تا کدان کو خواب سے درائے) ای آیت میں الله تعالی نے لفظ باس کوشدت کے ساتھ اورائی جانب سے قرار دیا ہے۔ لہذا ایس کے رب ہونے کا دعوی کرنے اوراس کے فتنے اور قوت کی وجہ سے یہ کہنا مناسب ہے کہ اس آیت سے مراد دجال ہو۔"

رجال کے خروج سے پہلے:

1: حضرت اساء بنت بزید انصار بدرضی الله عنها فرماتی بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم میرے کھر میں تشریف فرماتے ہے۔ آپ صلی الله علیه وسلم نے وجال کابیان فرمایا۔ آپ صلی الله

عليه وسلم نے فرمايا:

"اس سے پہلے تین سال ہوں گے۔ (جن کی تفصیل بیہ ہے کہ) پہلے سال آسان اپنی ایک تہائی بارش روک لے گا اور زمین میں اپنی ایک تہائی پیداوار روک لے گی۔ دوسر سے سال آسان اپنی دو تہائی پیداوار روک لے گی۔ تیسر سے سال اپنی دو تہائی پیداوار روک لے گی۔ تیسر سے سال آسان اپنی کمل بارش روک لے گا اور زمین اپنی پوری پیداوار روک لے گی۔ لہذا کھروالے اور باہروالے مولیثی سب مرجا کیں گے۔"

(المعجم الكبير: حديث نمبر ٢٠٠٧)

مذکورہ روایت بیں ہے کہ آسان بارش روک لے گا اور زمین اپی پیداوار روک لے گی۔مندالحق ابن راہویہ کی روایت میں ہے:

" تُوَى السماءَ تُمطِرُوهِ فَى لَاتُمطِرُوتُوكَ لَا رضَ تُنبِتُ وَهِى لَاتنبِتُ"
" تُوَى السماءَ تُمطِرُوهِ فَى لَاتُمطِرُوتُوكَ الارضَ تُنبِتُ وَهِى لَاتنبِتُ "
" تُم آسان كو بارش برساتا موا ديكھو كے حالانكه وہ بارش نہيں برسار ہا موگا اور تم زمين كو پيداوار نبيل أگارى موگى "

اس کامطلب میں ہوسکتا ہے کہ بارش بھی برسے اور زمین پیداوار بھی اُ گائے لیکن اس
کے باوجودلوگوں کوکوئی فائدہ نہ ہواورلوگ قط سالی کا شکار ہوجا کیں۔جدید دور میں اس کی بے شار
صور تیں ہوسکتی ہیں،عالم زراعت کو اپنے قبضے میں کرنے کے لئے جو پالیسیاں یہودی د ماغوں
نے بنائی ہیں اس کے اثرات اب ہمارے ملک تک پہنچ چکے ہیں۔

2: حضور ني كريم صلى الله عليه وسلم في فرمايا:

"خروج دجال سے پہلے چندسال بڑے دھو کے دالے ہوں سے اُس میں سچا آ دمی جھوٹ بولے گا اور جھوٹا آ دمی سجے بولے گا' خائن امین ہوجائے گا امین خائن اور گھر میں رکھے ہوئے جوتے کا تسمہلوگوں سے بات کرے گا۔"

(الفنونيم بن حاذرةم الحديث 1470 رقم الصفحة 523 الجزوال في مطبوعة مكتبة التوحية القاهرة)

3 حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنهما فرمات بيل كه بهم نبى كريم صلى الله عليه وسلم كي خدمت اقدى مين بينه بهوئ عنه كرحضور نبى كريم صلى الله عليه وسلم كا خدمت اقدى مين بينه بهوئ عنه كرحضور نبى كريم صلى الله علية وسلم في تنول كے بارے ميں

گفتگوفر مائی حتی کہا حلاس (ٹاٹ) کے فتنہ کاذکر فر مایا کسی کہنے والے نے عرض کیا: "فتنہ اجلاس" کیا ہے؟" آپ نے فر مایا:

''وہ کھکڈراور جنگ ہے۔اس کے بعد''مراء' ہوگا۔جس کا فساد میر اللہ بیت میں سے
ایک شخص کے قدموں کے بنچ سے ہوگا۔ وہ سمجھے گا کہ وہ مجھ سے ہے حالانکہ وہ مجھ سے نہیں
میرے دوست تو صرف متی ہیں (اللہ اوراس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ''سید'' کون ہوگا) پھر
لوگ ایک ایسے آ دی پرضلح کرلیں گے جو پہلی پر گوشت کی طرح ہوگا۔ پھر کالا فتنہ ہوگا جو کسی کو تھیٹر
مارے بغیر ندر ہے گا۔ پھر جب کہا جائے گا کہ فتنہ ختم ہوگیا تو وہ اور پھیلے گا۔اس میں آ دمی شح کو
مومن شام کو کا فر ہوگا۔لوگ دو فیموں کی طرف لوٹ جا کیں گے، ایک فیمہ ایمان کا جس میں نفاق
مہیں ، دوسرا فیمہ نفاق کا جس میں ایمان نہیں تو جب یہ ہوجائے تو اس دن یا اس کے اسکلے دن
دجال کے خروج کا انتظار کرو۔''

(المستدرك على المحيسين ، رقم الحدي 8440 رقم الصفحة 1513 لجزء الرابع ، مطبوعة وار الكتب التلمية ، بيروت) (سنن الى داؤر باب ذكر الفتن ودلا مكها رقم الحديث 4240 رقم الصفحة 194 لجزء الرابع ، مطبوعة دار الفكر بيروت) (مند احمد رقم الحديث 6166 رقم الصفحة 133 الجزء الثانى ، مطبوعة موسة قرطبة ، معر) (حلية الا ولياء رقم الصفحة 158 الجزء الخامس ، مطبوعة دار الكتاب العربي بيروت) (تحديب الكمال ، وقم الحديث 4579 رقم الصفحة 1526 لجزء 22 مطبوعة موسة الرسالة بيروت) (موضع اوحام الحمل في أنظر بين رقم الصفحة 400 الجزء الثانى ، مطبوعة دار المعرفة ، بيروت)

4: "عَنِ ابنِ عُمَر رضى الله عنهما قَال كُنتُ فَى الحَطِيمِ مَعَ حُديفته فَدَكَرَ حَدِيثاً ثُم قال لَتُنقَضَن عُرَى الاسلامِ عُروةَ عروة وَلَيحُونَنَ آئِمَته مُظِلُنَ وَلَيحرُ جنَ على آثوِ ذَلِكَ الدَجَالُنَ الثلاثته وَلَيحُونَنَ آئِمته مُظِلُنَ وَلَيحرُ جنَ على آثوِ ذَلِكَ الدَجَالُنَ الثلاثته فَلسَتُ ياابا عبدِ الله قَدسَمِعتُ طَذَاالَذِى تَقُولُ مِن رسولِ الله عَلَيْ فَلَى فَاللَّهِ عَلَيْ الله عَلَيْ فَلَا لَهُ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ مِن يَهُودِيتِهِ آصبَهَان "قال نَعَم سَمِعتُهُ وَسَمِعتُهُ يَقُول يَحرُجُ الدّجالَ مِن يَهُودِيتِهِ آصبَهَان " (متدرك، ج: ١٩٠٨ عليه)

"خطرت عبداللد ابن عمرض الله عنها نے فرمایا:" میں حطیم میں حضرت حذیفہ رضی الله عنه کے ساتھ تھا۔ انہوں نے حدیث ذکر کی پھر فرمایا "اسلام کی کڑیوں کو ایک ایک کر کے تو ڑا جائے گا اور گراہ کرنے والے تاکہ بین ہوں گے اور اس کے بعد تین دجال تکلیں گے۔ میں نے پوچھا:"

قائد بین ہوں گے اور اس کے بعد تین دجال تکلیں گے۔ میں نے پوچھا:"
اے ابوعبداللہ (حذیفه) آپ یہ جو کہدرہ ہیں؟ کیا آپ نے یہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے سنا ہے؟" انہوں نے جواب دیا:" جی ہاں! میں نے یہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا کہ دجال اصفہان کی یہودیہ نا می بستی سے فلام ہوگا۔

بدروایت کانی طویل ہے جس کا پھے صدیہ ہے: ''تین چین ہوگی جس کواہل مشرق واہل مفرب نیس کے۔ (اے عبداللہ!) جب تم دجال کی خرسنوتو بھاگ جانا۔' حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہا فرماتے ہیں: ''میس نے حضرت حذیفہ سے دریافت کیا: ''اپ پیچے والوں (اہل وعیال) کی حفاظت کس طرح کروں گا؟' حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ''ان کو حکم کرنا کہ وہ بھاڑوں کی چوٹیوں پر چلے جا کیں۔' حضرت عبداللہ ابن عمرضی اللہ عنہا فرمایے: ''ان کو حکم کرنا کہ وہ بھی نے پوچھا کہ اگروہ (گھروالے) بیسب پھے چھوٹر کرنہ جا سکیں؟' فرمایا: ''ان کو حکم کرنا کہ وہ بھیشہ کھروں میں بی رہیں۔' حضرت عبداللہ بن عمروضی اللہ عنہ نے فرمایا: ''اے ابن عمر! وہ خوف، فتنہ بیر (بھی ) نہ کرسکیں تو پھر؟' حضرت عبداللہ بن عمروضی اللہ عنہ نے فرمایا: ''اے ابن عمر! وہ خوف، فتنہ بیر (بھی ) نہ کرسکیں تو پھرا سے جداللہ ابن عمروضی اللہ عنہا فرمایے ہیں: '' میں نے پوچھا کہ الدون کہ اللہ عنہ اللہ دونہ کی ایسانہ فتدوف اوٹیس جس سے نجات نہ ہو۔'' حضرت حذیفہ درضی اللہ عنہ نے اس نہ ہو۔'' کو نہیں ، کوئی ایسانہ نتروف اوٹیس جس سے نجات نہ ہو۔''

5: حضرت ابودرداءرضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: "میں اپنی امت کے بارے میں جس چیز سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ محراہ کرنے لے قائدین ہیں۔" ہو۔ کتنے بی کا ایسے ہیں جن کے اوپر مغرب کی 'انساف پند' میڈیانے اپی لفاظی اور فریب کی اتف جیس کے ای انداز میں ساری عمر بھی کوئی اس کو صاف کرنا جا ہے تو صاف نہیں کرسکتا۔

ندکورہ مدیث میں خداعہ کالفظ ہے،اس کے معنی کم بارش کے بھی ہیں۔ چنانچے شرح ابن ماجہ میں اس کی تشریح یوں کی ہے:

"ان سالوں میں بارشیں بہت ہوں گی لیکن پیداوار کم ہوگی۔تو یمی ان سالوں میں دھوکہ

8: حضرت عميرابن مانى رضى الله عندسے روایت ہے مسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:

إذاصًارَالناسُ فِي فُسطَاطَينِ فُسطَاطُ آيمَانِ لَا نِفَاقَ فَيهِ فُسطَاطُ نفاقِ \* لَا إيمانَ فيه فَإِذَا كَانَ ذَاكم فَانتَظِرُوا الدَّجَالَ مِن يَومِهِ

(ابوداؤد، جلدنمبر: ٣، صفح نمبر: ٩٣) (متدرك، جلدنمبر: ٣، صفح نمبر: ١١٥)

" جب لوگ دو خیموں (جماعتوں) میں تقسیم ہوجائیں کے ،ایک اہل ایمان کا خیمہ ہوگا جس میں بالکل نفاق نہیں ہوگا، دوسرا منافقین کا کا خیمہ جن میں بالکل ایمان نہیں ہوگا تو جب وہ دونوں استضے ہوجا کیں (اہل ایمان ایک طرف اور منافقین ایک طرف) تو تم دجال کا انظار کرو کہ تائے یاکل آئے۔"

9: حضرت حذیفه رضی الله عندسے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: " زورا میں جنگ ہوگی ''

صحابه كرام رضى الدعنهم اجمعين في يوجها:

"يارسول الله! زوراء كيابي؟"

آپ ملى الله عليه وسلم في فرمايا:

"مشرق کی جانب ایک شہرہے جونہروں کے درمیان ہے۔ وہاں عذاب مسلط کیا جائے گا اسلح کا (مرادجگیں ہیں) جنس جانے کا "پھروں کا اور شکلیں بڑ جانے کا۔ جب سوڈان والے تكليل كے اور عرب سے باہر آنے كا مطالبہ كريں كے يہاں تك كدوه (عرب) بيت المقدى یااردن بینی جائیں کے۔ای دوران اجا تک تین سوساٹھ سواروں کے ساتھ سفیانی کل آئے گا يهال تك كدوه ومثق آئے كا-اس كاكوئى مهيندايانبيں كزرے كاجس ميں يى كلب كيميں ہزار افراداسكے ہاتھ میں بیعت نہ كریں۔سفیانی ایك لفكرعراق بیج كاجس كے نتیج میں زوراء میں ا یک لا کھافراد آل کئے جا کیں ہے۔اس کے فور ابعدوہ کوفیری جانب تیزی سے پر حیس کے اوراس كولوٹاكيس كے۔اى دوران مشرق سے ايكسوارى (دابه) فكلے كى جس كو بنوتميم كاشعيب بن صالح نام مخض چلار ہا ہوگا۔ چنانچہ بیر (شعیب بن صالح) سفیانی کے تظرے کوفہ کے قیدیوں کو چیزالے گا اور سفیانی کی فوج کولل کرے گا۔ سفیانی کے تشکر کا ایک دستہ مدینہ کی جانب تکلے گا اور وہاں تین دن تک لوٹ مار کرے گا۔اس کے بعد بیکشکر مکہ کی جانب چلے گا اور جب مکہ سے پہلے بيداء پنچ كاتو الله تعالى جرائيل عليه السلام كو بهيج كا اور فرمائے كا: "اے جرائيل! ان كوعذاب دو۔''چنانچہ جرائیل علیہ السلام اپنے ہیرے ایک فوکر ماریں مےجس کے بیتیج میں اللہ تعالیٰ اس لشکرکوز مین میں دصنسادے کا سوائے دوآ دمیوں کے،ان میں سے کوئی بھی ہیں بیچ کا۔بیدونوں · سفیانی کے پاس آئیں مے اور لشکر کے دھنے کی خبر سنا کیں مے تووہ (بیخبر سن کر) تھبرائے گانہیں۔ اس کے بعد قریش مشطنطنیہ کی جانب آ کے برهیں کے توسفیانی رومیوں کے سردارکویہ پیغام بھیج گا كدان (مسلمانول) كوميرى طرف برے ميدان ميں بينج دو۔ وو (روى سردار) ان كوسفيائي کے پاس بھیج دے گا لہذا سفیانی ان کوومشل کے دروازے پر بھالی دے دے گا۔جب وہ (سفیانی) محراب میں بیٹا ہوگا تو وہ عورت اس کی ران کے پاس آئے گی اور اس پر بیٹے جائے گی چنانچہ ایک مسلمان کھڑا ہوگا اور کے گا:"تم ہلاک ہوتم ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر كرتے ہو؟ يوتو جائز جيس ہے۔ اس پرسفياني كمرا ہوكا اورمجد دمثق بيس بى اس مسلمان كى كردن الرادے كا اور براس مخف كول كردے كا جواس بات بي اس سے اختلاف كرے كا۔ (ب واقعات حضرت مہدی کےظہور سے پہلے ہوں گے۔) اس کے بعداس وقت آسان سے ایک آواز لكانے والا آواز لكائے كا:" اے لوكو! الله تعالى نے جابر لوكوں، منافقول اور ان كے اتحاد بول اور جمعواؤل كاوقت فتم كرديا ہے اور تبھارے اوپر محمد كى امت كے بہترين مخص كوامير مقرركيا ہے۔ للذا كم الله كاس كے ساتھ شامل ہوجاؤ۔ وہ مهدى بيں اوران كانام احمد بن عبدالله

اس پرحفرت عمران بن حمین رضی الله عنه کھڑے ہوئے اور پوچھا:
"بارسول الله! ہم اس (سفیانی) کوئس طرح پیچانیں ہے؟"
آب مسلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:

''وہ بنی اسرائیل کے قبیلہ کنانہ کی اولا دھیں سے ہوگا ، اسکے جم پر دوقطوانی چادریں ہوں گئ اسکے چہرے کارنگ چیکدارستارے کے ماندہوگا ،اس کے واہنے گال پر کالا تل ہوگا اور وہ چالیس سال کے درمیان ہوگا۔ (حضرت مہدی سے بیعت کے لئے ) شام سے ابدال واولیا تکلیں گے اور معرسے معزز افراو (ویٹی اغتبار سے ) اور مشرق سے قبائل آئیں گے یہاں تک کہ مکہ پنچیں گے۔اس کے بعد زمزم اور مقام ابراہیم کے درمیان ان کے ہاول دستہ پر مامور ہوں گے اور طرف کوچ کریں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے ہراول دستہ پر مامور ہوں گے اور میکائیل علیہ السلام پچھلے جھے پر ہوں گے۔ زہین وآسان والے چیند و پرند اور سمندر میں چھیلیاں میکائیل علیہ السلام پچھلے جھے پر ہوں گے۔ زہین وآسان والے چیند و پرند اور سمندر میں چھیلیاں ان سے خوش ہوں گی۔ان کے دور حکومت میں پانی کی کشرت ہوجائے گئ نہریں وسیع ہوجائیں گی، زمین اپنی پیداواردگئی کر دے گی اور خزانے نکال دے گی۔ چنانچہوہ شام آئیس گے اور سفیانی کواس درخت کے پنچل کریں گے جس کی شاخیس بحیرہ طبریہ (Tiberias) کی طرف ہیں۔ کواس درخت کے پنچل کریں گے جس کی شاخیس بحیرہ طبریہ (Tiberias) کی طرف ہیں۔

مي نے دريافت كيا:

"يارسول الله!ان (سفياني لفتكر) \_ قال كس طرح جائز بوگا حالانكه وه موحد بول مح؟" آپ صلى الله عليه وسلم نے جواب دیا:

"اے حذیفہ!اس وقت وہ ارتدادی حالت میں ہوں کے۔ان کا کمان بیہوگا کہ شراب طلال ہے، وہ نمازنیس پڑھتے ہوں کے۔حضرت مہدی اپنے ہمراہ ایمان والوں کو لے کرروانہ ہوں کے دعفرت مہدی اپنے ہمراہ ایمان والوں کو لے کرروانہ ہوں کے اور دمشق پنجیس کے۔ پھر اللہ ان کی طرف ایک روی کو (مع تفکر کے) ہیں گا۔ یہ

مرال (جوآب ملی الله علیه وسلم کے دور میں روم کاباد شاہ تھا) کی یا نچے یں سل میں سے موکا۔اس کا نام" طبارہ" ہوگا۔وہ براجنگجوہوگا سوتم ان سےسات سال کے لئے سل کرد کے (لیکن روی میل بہلے بی توڑ دیں گے۔) چنانچہ تم اور وہ اپنے عقب کے دعمن سے جنگ کرو کے اور فالے بن کر فنیمت حاصل کرو کے۔اس کے بعدتم سربزے مراقع میں آؤ کے۔ای دوران ایک روتی الحقے گا اور کے گا:" صلیب غالب آئی ہے۔ (بیافتح صلیب کی وجہ سے ہوئی ہے)" (بیان کر) ایک مسلمان صليب كى طرف برجع كااور صليب كوتو رد مكااور كي كان الله ي غلبدي عليد والاب-" اس وقت روی دعوکه کرینے اور وہ دعوے کے بی زیادہ لائن تھے۔ تو (مسلمانوں کی) وہ جماعت شہید ہوجائے گی ان میں سے کوئی بھی نہ بچے گا۔اس وقت وہ تمہارے خلاف جنگ کرنے کے لئے عورت کی مدت حمل کے برابر تیاری کریں مے (پر عمل تیاری کرنے کے بعد) وہ آتھ جمنڈوں میں تہارے خلاف تکلیں کے (منداحمر کی روایت میں ای 80 جمنڈوں کا ذکر ہے دونول روایات می تطبیق یول موعق ہے کہ تمام کفار کل آخم جمنڈول میں مول کے اور محران میں ے ہرایک کے تحت مزید جنٹے ہوں کے اس طرح مل کر ای جنٹے ہوں گے۔) ہرجھنڈے کے تحت بارہ ہزار سیابی ہوں مے۔ یہاں تک کدوہ انطا کید کے قریب من (اعماق) تای مقام پر چھنے جائیں کے۔جیرہ اور شام کا ہر افسرانی صلیب بلند کرے گا اور کے گا: "سنو!جوکوئی مجمی تفرانی زمین پرموجود ہے وہ آج تفرانیت کی مددکرے۔ "ابتہارے امام مسلمانوں کولے كردمتن سے كوچ كريں كے اور انطاكيہ كے كمن (اعماق) علاقے ميں آئيں كے كارتمہارے امام شام والول کے پاس پیغام بھیجیں سے کہ میری مدد کرو۔ مشرق والوں کی جانب پیغام بھیجیں کے کہ جارے پاس ایساد من آیا ہے جس کے سر امیر ( کماغر) ہیں ان کی روشی آسان تک جاتی ہے۔اعماق کے شہداء اور دجال کے خلاف شہداء میری امت کے اصل العہداء ہوں گے۔ لوہالوہ سے الرائے کا یہاں تکب کہ ایک مسلمان کافرکولوہ کی سے مارے گا اوراس کو بھاڑ دے گا اور دو تلاے کردے گا۔ باوجوداس کے کہاس کافر کے جم پرزرہ ہوگی۔ تم ان کااس طرح مل عام كرومے كم محود م خون ميں دافل موجائيں كے۔اس وقت الله تعالى ان ير منبتاك موكا - چنانچ جم مل پاراتر جائے والے نيزے سے مارے كا اور كاشنے والى تكوار سے ضرب

لكائے كا اور فرات كے ساحل سے ان برخراسانى كمان سے تير برسائے كا۔ چنانچہوہ (خراسان والے)اس دسمن سے جالیس دن سخت جنگ کریں گے۔ پھراللہ تعالی مشرق والوں کی مدوفر مائے گا۔چنانچدان (کافروں) میں سے تو لا کھناوے ہزار فل ہوجائیں کے اور باقی کا ان کی قبروں ے پت کے گا ( کیل کتے مردارہوئے)۔ (دوسری جانب جومشرق کےمسلمانوں کا محاذ ہوگا ومال) عرآداز لكانے والامشرق من آواز لكائے كا:" اے لوكو! شام من داخل موجاؤ كيونكدوه مسلمانوں کی پناہ گاہ ہے اور تمہارے امام بھی وہیں ہیں۔"اس دن مسلمان کا بہترین مال وہ سواریاں ہوں گی جن پرسوار ہوکروہ شام کی طرف جا تیں کے اوروہ فچر ہوں کے جن پرروانہ ہوں كے اور (وہ ملمان حضرت مهدى كے پاس اعماق) شام بھنے جائيں كے۔ تمہارے امام يمن والول کو پیغام جیجیں کے کہ میری مدد کرد۔ تو ستر ہزار یمنی عدن کی جوان اونٹیوں پرسوار موکراپی بند مگواریں افکائے آئیں کے اور کہیں گے:"ہم اللہ کے سے بندے ہیں۔ نہ تو انعام کے طلبگار ہیں اور ندروزی کی علاق میں آئے ہیں ( بلکمرف اسلام کی سربلندی کے لئے آئے ہیں)" يهال تك كمن اطاكيه من حفرت مبدى كي ياس أكي كي والول كويد بيغام جنك شروع ہونے سے میلے بھیجا جائے گا۔)اور وہ دوسرے مسلمانوں کے سام ال کررومیوں سے محمسان کی جگ کریں مے۔ چنانچ تمیں ہزار مسلمان شہید ہوجا تیں مے۔ کوئی روی اس روز سے (آواز) ہیں سے گا۔ (بدو آواز ہے جوشرق والوں میں لگائی جائے گی جس کاذکراو پرگزرا ہے)۔ تم قدم بعدم چلو کے تو تم اس وقت اللہ تعالی کے بہترین بندوں میں سے مول کے اس دن ئة من كوكى زانى موكا اورندمال غنيمت من خيانت كرف والا اورندكوكى چوردوم كے علاقے على تم جس قلعے ہے جم كزروكے اور كبيركمو كے تواس كى ديوار كرجائے كى۔ چنانچ تم ان سے جنگ كروك (اورجك جيت جاؤك) يهال تك كم عفر ك شرفطنطنيد ي واعل موجاؤك وهر تم جار جبیریں لگاؤ کے جس کے بیتے میں اس کی دیوار کرجائے کی۔اللہ تعالی قطعطنیہ اورروم کو ضرورجاه كرے كا كيم اس ش وافل موجاؤ كے اورتم وہاں جارلا كھ كافروں كول كرو كے۔وہاں ے سونے اور جواہرات کا بوا خزانہ تکالو کے تم دار البلاط (White House) على قيام كروك\_" (حفرت امام مهدى رضى الله عنه كے زمانه ميں امريكه مجى مسلمانوں كے قبضے

میں آجائے گااور حضرت امام مہدی رضی اللہ عندوائث ہاؤس میں قیام فرمائیں ہے۔) یوجھا گیا:

> "يارسول الله! بيددار البلاط كياب؟" آب صلى الله عليه وسلم في فرمايا:

"بادشاه كالحل-"اس كے بعدتم وہاں ايك سال رہو كے وہاں مجديں تعير كرو كے جروہاں ے کوئ کرو کے اور ایک شہر میں آؤ کے جس کو' قدد ماریے' کہا جاتا ہے' تو ابھی تم خزانے تقسیم كرر ب ہو كے كرسنو كے كراعلان كرنے والا اعلان كرر ہا ہے كدد جال تنهارى غيرموجودكى ميں ملك شام من تمهار ، كمرول من كمس كياب البذائم والهل أو ك والانكدية جمود موكى روتم بیسان کی مجوروں کی ری سے اور لبنان کے پہاڑی کوئی سے کشتیاں بناؤ کے پھرتم ایک شہر جس کا نام"عكا"Akko (يدحيفاء كتريب اسرائيل كاساحلى شرب ديلييئ كتاب كآخريس دى كى تصوير تمبر 10) ہے۔ وہال سے ايك ہزار كشتيوں ميں سوار ہوكے (اس كے علاوہ) بانچ سو کشتیاں ساحل اردن سے ہول کی۔اس دن تہارے چار تشکر ہوں سے ایک مشرق والوں کا ووسرامغرب كےمسلمانوں كا تيسراشام والوں كااور چوتقاالل جازكا۔ (تم التے متحد مو مے ) كويا كرتم سب ايك عى باب كى اولا دمو-الله تعالى تمهار \_ دلول سے آپس كے كينداور بعض وعداوت وحم كرديكا - چنانچيم (جهازول بيل سوار موكر) "عكا" سے"روم" كى طرف چلو كے۔ موا تھارے اس طرح تالع کردی جائے کی جیے سلیمان این داؤدعلیا السلام کے لئے کی تی می۔ (اس طرح) تم روم فی جاد کے جب تم شرروم کے باہر پڑاؤ کے ہو کے تو رومیوں کا ایک يداراب جوماحب كتاب مى موكا (قالبايدويل كن كاياب موكا) تهارے ياس آئے كا اور يو يقط كا:" تهاراا مركهال ٢٠٠ "اسكومتايا جائكا كديديس-چنانچدده راجبان كياس بيد جائے كا اوران ستعاللدتعالى كى مفت ،فرشتوں كى مفت، جنت وجہنم كى مفت اور آ دم عليه السلام اوراعواء في مفت حكم بارے ميں سوال كرتے كرتے موى اور ميسى عليما السلام كك يائي جائے كا۔ (امیرالموسین کے جواب س کواراب کے اور میں کوائی دیتا ہوں کہمارامسلمانوں کادین الشاورنيول والا دين ہے۔ وہ الله اس دين كے علاوہ كى اوردين سے رامنى تيس ہے۔ "وہ

(رامب مريد) سوال كرے كا: "كياجنت والے كھاتے اور يہتے بھی ہيں؟" وہ (امير المومنين) جواب دیں گے:"ہاں۔"بین کرداہب کھودر کے لئے تجدے میں گرجائے گا۔اسکے بعد کے گا "اسكے علاوہ ميراكوئى دين بيس ہاور يمي موئى كادين ہاورالله تعالى نے اس كوموى اور عيسى راتارا- نیزتمهارے نی کی صفت مارے ہاں الجیل برقلیط میں اس طرح ہے کہ وہ نی سرخ اونتی والے ہوں کے اورتم بی اس شمر (روم) کے مالک ہو۔ سو مجھے اجازت دو کہ بیں ان اپنے لوگوں کے پاس جاؤں اور ان کواسلام کی دعوت دوں اس لئے کہ (نہ مانے کی صورت میں)عذاب ان كے سرول پرمنڈلا رہا ہے۔" چنانچہ بيدا ب جائے كا اور شركے مركز ميں پہنچ كرزور دارآواز لكائے كا:"اےروم والوا تمہارے پاس اسمعيل ابن ابراجيم كى اولاد آئى ہے جن كا ذكر توريت والجيل من موجود ہے ان كانى سرخ اونتى والا تقالبذاان كى دعوت پر لبيك كبواوران كى اطاعت كراو-" (يين كرشمروالے غصے ميں) اس راہب كى طرف دوڑيں كے اوراس كول كرديں كے۔ اس كے فوراً بعد الله تعالى آسان سے الى آگ بيج كاجولو ہے كے ستون كے ماند ہوكى \_ يہاں تك كرية ك مركز شرتك بي جائے كى جرامرالمونين كورے مول كے اوركبيل كے:"لوكو! راہب کوشہید کردیا گیا ہے۔ "وہ راہب تھائی ایک جماعت کو بھیج گا(اپی شہادت سے پہلے ترتیب شاید سیموکہ جب وہ شمر جا کردموت دے کا توایک جماعت اس کی بات مان کرشمرے باہر سلمانوں کے پاس آجائے کی اور باقی اسکو شہید کردیں سے جرام رالمونین جگ کے لئے الحدكمزے موں كے۔) كرمسلمان جارتجبيريں لكائي كے جس كے نتج ميں شمركى ديواركرجائے كى-اى شركانام روم اس لئے ركما كيا ہے كہ يدادكوں سے اس طرح بحراموا ہے جيے دانوں سے مرامواانارموتا ب(جب ديواركرجائے كى مسلمان شريس دافل موجاكيں كے) تو مرجدلاك كافرول كوكل كري كے اور وہال سے بنيت المقدى كے زيورات اور يا يوري تكاليس كے۔ اس تابوت عن سكين (the CovenantArk of) موكاء في اسرائيل كادسترخوان موكا موي عليدالسلام كاعصااور (توريت كى) تختيال مول كى سليمان عليدالسلام ايك منبر موكا اور "من"كى دوبوریاں ہوں کے جوئی اسرائیل پراڑتا تھا (وہ کن جوسلوی کےساتھا تر تا تھا) اور بین دودھ سے بھی زیادہ سفید ہوگا۔

من نے دریافت کیا:

"يارسول اللدابيسب كمحدوبال كيس بنجا؟"

آب صلى الله عليه وسلم في فرمايا:

''نی اسرائیل نے سرکھی کی اور انبیا و کوئل کیا ، پھراس کے بعد اللہ تعالی نے ان پردم کیا اور فارس کے بادشاہ کے دل میں یہ بات ڈائی کہ وہ بنی اسرائیل کی طرف جائے اور ان کو بخت ہم سے نجات دلائے۔ چنا نچہ اسے ان کو چیز ایا اور بیت المقدس میں واپس لا کرآباد کیا۔ اس طرح وہ بیت المقدس میں چاپیس سال تک اس کی اطاعت میں زندگی گزارتے رہے۔ اس کے بعد وہ دوبارہ وہ بی حرکت کرنے گئے۔ قرآن میں البدت الی کا ارشاد ہے:''و ان عداد م عدفا''''اسے کی اسرائیل ااگرتم دوبارہ جرائم کرو گئو ہم بھی دوبارہ تم کو درد تاک سزادیں گے۔'' سوانہوں نے دوبارہ گناہ کا والت کے تو اللہ تعالی نے ان پردوی بادشاہ میلیس (Titus) کو مسلط کر دیا جس نے ان کو وہارہ کی تابید ترانے وغیرہ ساتھ لے قیدی بنایا اور بیت المقدس کو (70 قبل میں کا اور اس کو بیت المقدس میں واپس لے آئیں گیا۔ اس طرح مسلمان وہی ترین کے اور'' قاطع'' نای شہر پہنچیں کے۔ یہ شہراس سندر کے کران کے اور'' قاطع'' نای شہر پہنچیں کے۔ یہ شہراس سندر کے کران کے دیا ہوں گئی ہیں۔''

ك نے ہوتا:

"يارسول اللداس عن تحتيال كون يس على بين؟"

آپ صلى الله عليه وسلم نے فر مايا:

" کیونکہ اس میں مجرائی نہیں کے اور یہ جوتم سمندر میں موجیں و یکھتے ہواللہ نے ان کو انسانوں کے لئے نفع ماصل کرنے کا سب بتایا ہے۔ سمندروں میں مجرائیاں اور موجیس ہوتی ہیں جنانچا نہی مجرائیوں کی وجہ سے جہاز چلتے ہیں۔" چنانچا نہی مجرائیوں کی وجہ سے جہاز چلتے ہیں۔"

معرست عبدالله اين ملام رضى الله مندق عرض كيا:

"اس دات کی حم اجس نے آپ کوئ دے کر بیجا ہے، توریت میں اس عمری تفصیل بید ہاس کا دائی دائیل بید ہے۔ اس کی اس کی اس کی دائیل بیل اس کا نام "فرع" یا" قرع" ہے ادراس کی اسائی (الجیل

كمطابق) بزاريل أورجوز الى بالح سويل ب-" آب ملى الشعليدوسلم في فرمايا:

"اس كے عن سوسا تھ وروازے ہيں ، ہروروازے سے ایک لا كھ جنگوللس كے مسلمان وہاں جارتھیریں لگائیں سے تواس کی دیوار گرجائے کی اسطرح مسلمان جو چھودہاں ہوگا سب نغیمت بنالیں کے۔ پرتم وہاں سات سال رموے پرتم وہاں سے بیت المقدی واپس آؤکے توجهين خرط كى كداصفهان عن يبوديدنا مى جكه عن دجال لكل آيا ہے اسكى ايك آكھوالى موكى جیے خون اس پرجم کیا ہو (دوسری روایت عل اسکوچلی کھا کیا ہے) اوردوسری اس طرح ہوگی جیے کویا ہے تا ہیں (جیسے ہاتھ مجر کر پکادی کی ہو)وہ مواش عی برعدوں کو ( بھر کر ) کمائے گا۔ اس كى جانب سے عين زوردار چين مول كى جس كوشرق مغرب والے سب سيس كے \_وہ دم كئے كدم يرسوار موكاجس كے دونوں كانوں كے درميان كافاصله عاليس كر موكا ـاس كے دونوں كانوں كے فيچستر بزارافرادا جاكيں كے۔ستر بزار يبودى دجال كے بيجے موں كے جن كے جسموں پر تیانی جادریں موں کی (تیانی بھی طیلسان کی طرح سبز جادد کو کہتے ہیں) چنانچہ جعہ کے دان کے کی تماز کے وقت جب تماز کی اقامت ہو چکی ہوگی تو جیسے عی مہدی متوجہ ہول کے تو منینی این مریم علیدالسلام کو یا تیں سے کدوہ آسان سے تشریف لائے ہیں۔ان کے جم پردو کڑے ہوں گے،ان کے بال اسے چک دار ہوں کے کدایا لگ رہا ہوگا کرسے بانی کے تطرع في ديال-

حرب الويريه وضى الشعند في عرض كيا:

"يارسول الله الرعى ال ك ياس جاد ل و كياان سے كل طول كا؟" آب ملى الله عليه وسلم في فرمايا:

"اے الو ہریرہ الان کی بیآ مریکی آمد کی طرح نیس ہوگی کہ جس میں وہ بہت زم مواج ہے ۔
ملکم ان سے اس جیب کے حالم میں طوے جیسے موت کی جیب ہوتی ہے۔ وہ لوگوں کو جنت میں درجات کی جیب کا تھے اور لوگوں کو جنت میں درجات کی خوجی اور لوگوں کو جنت میں درجات کی خوجی اور لوگوں کو تھا ا

اس طرح حفرت عیسی علیه السلام ان کے پیچے نماز پر حیس مے۔وہ امت کامیاب ہوگئی جس کے مردح عن میں ہوں اور آخر میں میسی ہیں۔" شروع میں میں ہوں اور آخر میں میسی ہیں۔"

پرفرمایا:

''د جال آئے گا ،اس کے پاس پانی کے ذخائر اور پھل ہوں گے۔ آسان کو تھم و ہے گا کہ برس تو وہ برس پڑے گا' ذین کو تھم دے گا کہ اپنی پیداوارا گا تو وہ اگا دے گی ،اس کے پاس ڈید کا پہاڑ ہوگا (اس سے مراد تیار کھانا ہوسکتا ہے' ممکن ہے جس طرح آج ڈبہ پک تیار کھانا ہا زار بی دستیاب ہا کہ طرح ہو۔) جس بیس تھی کا چشہ ہوگا یا بوی نالی ہوگی۔ (اس بیس بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ تیارشدہ کھانا ہوگا۔) اس کا ایک فتنہ یہ ہوگا کہ وہ ایک دیماتی ہے پاس سے کر دے گا جس کے والدین مریکے ہوں گو وہ دجال اس دیماتی ہے گا:''کیا خیال ہے گر رے والدین کو زندہ کر کے اٹھا دوں تو کیا تو میر سے رب ہونے کی گواہی دے گا؟''وہ اگر میں تیرے والدین کو زندہ کر کے اٹھا دوں تو کیا تو میر سے رب ہونے کی گواہی دے گا؟''وہ اس کے ساتھ باکر پیش کر دو۔'' چنا نچے وہ دونوں تبدیل ہوجا کیں گے۔ ایک اس کے باپ کی اس کے ساتھ بال کے ساتھ بال کی شکل میں ۔ پھڑوہ و دونوں تبدیل ہوجا کیں گئے۔ اس کے ساتھ اس کے بعد جی ایک میں کہ خوا ہوا کہ کہ مدید اور بیت المقدس کے۔ حوجا یہ تیرار ب ہے۔'' دو (وجوال) آنام دنیا ش گھوے گا سوائے کہ مدید اور بیت المقدس کے۔ ہوجا یہ تیرار ب ہے۔'' دو (وجوال) آنام دنیا ش گھوے گا سوائے کہ مدید اور بیت المقدس کے۔ ہوجا یہ تیرار ب ہے۔'' دو (وجوال) آنام دنیا ش گھوے گا سوائے کہ مدید اور بیت المقدس کے۔ اس کے بعد جی این مریم طبح السام اس کو قلطین کے لدر (Lydd) کا می شہر میں آن کر یں گے۔''

ملا: پہلے لد مراسلین میں تمالین اس وقت لدا سرائل میں ہے۔ فات کاب کے افریس ملاحد فرمائیں۔ آخر میں ملاحد فرمائیں۔

ال صدیت می زوراه می جگ ہونے کا بیان ہے گفت میں زوراه بعداد کو کیا گیا ہے۔
نبرول (وجلوفرات) کو درمیان واقع ہے۔ تاریخی اختیارے دو میروں کے درمیان کا علاقہ وہ
تمام طلاقہ ہے جوال وقت ترکی ہے لے کرشام ہوتا ہوالعرہ تک جاتا ہے بیش فرات اور وجلے
درمیان کا کمل علاقہ جس کو اٹھش میں میں میں (Mespotamia) کہتے ہیں۔ دریاے
د جلہ وفرات کا زیادہ صدیم ات ہے ہی گرزرتا ہے۔

حضرت مہدی کو جگ اعماق کے موقع پر تین جگوں سے مددآئے گی۔شام ہے،مشرق سے ،خراسان ادر یمن سے ، طالانکہ ان کے علاوہ بھی کتے مسلم ممالک ہیں لیکن آپ غور کریں حضرت مہدی کو مددا نہی جگہوں سے آری ہے جہاں اس وقت بھی مجاہدین اللہ کے راستے میں جہاد میں معروف ہیں۔

ال روایت میں رومیوں سے ملے فوٹ کے بعد عمق میں جنگ کا ذکر ہے۔ اس سے مراد المان ہیں ہے۔ اس سے مراد کا اللہ کا فروں پران فراسانی کمانوں کے ذریعے تیر برسائے گا جوساحل فرات پر ہوں گی آپ اگر نقطے میں دیکھیں تو اعماق سے دریائے فرات کا قریب ترین ساحل بھی بحیر واسد بنتا ہے اور یہاں سے اعماق کا فاصلہ بھی حرد کا ومیٹر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فراسان سے آنے والی کمانوں سے مراد تو پیامارٹر ہو سکتی ہے اور یہ وہی فراسان کا الشکر ہوگا ہوں کے بارے میں فرات کے کنارے جنگ کرنے کا ذکر ہے۔

الاداعت عديد مل م كرف روم كرف بحرى جهاد بحى كياجات كار

حعرت عبدالله ابن عباس منى الدعنها عان كرتے بيل كه معرت عربن خطاب رضى الله عنه نے خطب دستے ہوئے فرمایا:

"إنه سَيْكُون فِي هذه الامته قوم يكلبون بالرجم ويكذبون بالدجال و يكذبون بعداب القبر ويكذبون بالشفاعة ويكذبون بقوم يخر جون من النار"

(رقی الباری علی ابخاری، جلد نبر ۱۱ استی الباری علی ابخاری، جلد نبر ۱۱ استی الباری علی ابخاری، جلد نبر ۱۱ استی الباری علی ابنار کریئے، دجال (کی آید البار کریئے معذاب قبر کا الکار کریئے اور لوکوں (گنہگار کا الکار کریئے اور لوکوں (گنہگار مسلمانوں) کے جنم سے نکا لے جانے کا الکار کریں گے۔''

آپرضی الله عدد نے فرمایا:
"دجال وہیں سے فکے گا۔"

(مسنف ابن الی شیب رقم الحدیث 37499 رقم الصفحة 494 الجزء السالح مطبوعة مکتبة الرشد ریاض)
عراق سے مراد سرز مین فارس ہے جس میں آج عراق ایران آ ذربا مجان
اور بلوچتان کے بعض علاقے مثلا مکران وغیرہ شامل تھے۔ اُس وقت کا
خراسان آج کے افغانستان وایران اور بلوچتان کے بعض حصوں پڑھتمل

3: حضرت بیٹم بن اسود فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عبداللہ بن عمرورضی اللہ عندنے پوچھا اوراس وقت وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عند کے پاس بیٹے ہوئے تھے کہ کیاتم اس علاقہ کو پہنچاتے ہوجو تہاری طرف ہے؟ وہ بہت ممکین اور دلد لی زمین ہے جس پرکائی کی طرح کی کوئی چیز جمی ہوئی ہے اس علاقے کا نام کوئی ہے؟ میں نے کہا:''ہاں پیچا تیا ہوں ۔' انہوں نے فرمایا:''

(الفتن لغيم بن حاذرةم الحديث 1504 رقم العنية 532 الجزء الثانى مطبوعة مكتبة التوحيذ القاهرة)

4: "عَن إسحاق بُن عَبدِ الله قال سَمِعتُ أنسَ بنُ مَالِكُ يَقُولُ يَقُولُ يَتَبعُ الدَّجَالَ بِسَبعُونَ ألفاً مِن يَهُودِ أصبَهَانَ عَلَيهِم الطَّيَالِسَةُ"

يَتَبِعُ الدَّجَالَ بِسَبعُونَ ألفاً مِن يَهُودِ أصبَهَانَ عَلَيهِم الطَّيَالِسَةُ"

(میچمسلم، جلدنمبر:۳، مسنی نمبر:۲۲۲۱)

"حضرت اسحاق ابن عبداللہ سے روایت ہے کہ میں نے انس ابن مالک کوفر ماتے ہوئے سنا کہ اصفیان کے ستر ہزار یہودی دجال سے پیرو کار ہو تھے بین کے جسموں پر سبزرتک کی جا دریں ہو تھے۔"

5: حضرت عمرو بن محیف حضرت ابو بمرصدیق سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ دسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"دجال روئے زین کے ایک ایے حصہ سے لکے گا جومشرق میں واقع ہے اور جس کو خراسان کھا جا تا ہے، اس کے ساتھ لوگوں کے کتنے بی گروہ ہو سکتے اور ان (میں سے ایک گروہ و سکتے اور ان (میں سے ایک گروہ

کے) لوگوں کے چہرے تہہ بتہ کھولی ہوئی ڈھال کو پائٹر ہوگئے۔'' (اسنن التریزی، جلدنمبر۲) (منداحر، جلدنمبر: اسفی نمبر: ۱) (ابن ماجہ، جلدنمبر: ۲، سفرنمبر: ۱۳۵۳) (مندالی یعلی، جلدنمبر: اسفی نمبر: ۲۸)

دجال کے ساتھ ایک گروہ ایبا ہوگا جن کے چرے پھوٹی ہوئی ڈھال کے ماند ہو تھے۔کیا واقع ان کے چرے ایسے ہو تھے یا پھر انھوں نے اپنے چروں پرکوئی ایسی چیز پین رکھی ہوگی جس سے دہ اس طرح نظر آرہے ہو تھے ؟

اس مدیث بینی فراسان کودجال کے نظنے کی جکہ بتایا کیا ہے، دجال کاخروج بہلی روایت بیں اصفہان اور اس روایت میں خراسان سے بتایا کیا ہے۔ اس میں کوئی تعارض نہیں کوئکہ اصفہان اوراران ایک صوبہ ہے اورار ان بھی پہلے خراسان میں شامل تھا۔

خراسان کے بارے میں اس فیکر کا بیان گر رچاہ جوام مہدی کی جماعت کے لئے آئے گا۔ لہذا حضرت مہدی کے فیکر کے آثار اگر ہم پورے خراسان میں طاش کریں تو وہ افغانستان کے اس خطہ میں نظر آتے ہیں جہاں اس وقت پختون آبادی زیادہ ہے۔ یہاں دجال کے نگلے کا مقام اصفہان میں یہودیہ نای جگہ بتایا گیا ہے۔ یختید تھرنے جب بیت المقدس پر حملہ کیا تو بہت سے یہودی اصفہان کے اس علاقے میں آکر آباد ہو گئے تھے، چنا نچہ اس علاقہ کا نام یہودیہ پر حملہ کیا تھا۔ یہودیوں کے اعدادہ اس علاقہ کا نام یہودیہ پر حملہ کیا ایک خاص مقام ہے۔ ان کی اہمیت کا اعدازہ اس حدیث سے لگا یاجاسکتا ہے جس میں ہے کہ دجال کے ساتھ سر ہزار اصفہانی یہودی میں جو کہ دجال کے ساتھ سر ہزار اصفہانی یہودی ہو سے میں اس مقام ہے۔ اوراس خاعدان نے برصغیر میں جو کہ دجال کے ساتھ سر ہزار اصفہانی یہودی ہیں اور دے رہے ہیں وہ اس پائے کی ہیں کہاگراس دور میں خدمات اپنی قوم کے لئے انجام دی ہیں اور دے رہے ہیں وہ اس پائے کی ہیں کہاگراس دور میں دجالی آجائے تو بی خاعدان دجال کے بہت قربی لوگوں میں شامل ہوگا۔ اس کے علاوہ ادر بھی دجالی آجائے تو بی خاعدان دجال کے بہت قربی لوگوں میں شامل ہوگا۔ اس کے علاوہ ادر بھی بہت کی خصیات ہیں جو اصفہانی یہودی ہیں اور اس وقت عالم اسلام کے محاملات میں بہت ان شرورسوخ رکھتی ہیں۔

آئھے کانا:

1: حضرت ميداللدين عمروض الله عنها سے رواعت ہے كہ ہى كريم ملى الله عليه وسلم تے

ايك روزلوكول عن دجال كاذكركيااورفرمايا:

"الله تعالی تو کانائیں ہے جبکہ سے دجال کانا ہوگا۔اس کی دائیں طرف کی آ کھوالی ہوگی جی ہوگی جیسے پھولا ہوا انگور۔"

(مح بخارى باب ذكر الدجال رقم الحديث 6709 رقم المعند و الدجال و المعند و المديث 169 رقم العقد و المادى مطبوعة والمابن كير اليهامة وروت) (مح مسلم باب ذكر الدجال و ما معه وقم الحديث 169 رقم العقد 148 الجزء الرابع مطبوعة واراحياء التراث العربي بيروت) (مندا بي مواند) رقم المعند 148 الجزء الاول مطبوعة وارالمعرفة بيروت) (مصنف ابن ابي شيه رقم الحديث 37456 رقم العقد 188 الجزء اللال مطبوعة وارالمعرفة بيروت) (منداحم رقم الحديث 4948 رقم المعند 137 الجزء الثاني مطبوعة السالح مطبوعة مكتبة الرشيد رياض) (منداحم رقم الحديث 1000 رقم العقد 137 الجزء الثاني مطبوعة وارابن المعرفة معر) (النة لعبداللذين احمدرقم الحديث 1000 رقم العند 1446 الجزء الثاني مطبوعة وارابن

2: "د جال کی آئیسی سبزاور کھے کی طرح چیکدارہوں گی۔"

(سیحی ابن حبان رقم الحدیث 6795 رقم الصفحة 206 الجزء 15 مطبوعة موسة الرسالة بیروت) (
الاحادیث الحقارة رقم الحدیث 1203 رقم الصفحة 406 الجزء الثالث مطبوعة مکتبة النصفیة الحدیث مکت الاحادیث الکترمة) ( منداحم رقم الحدیث 1204 رقم الصفحة 124 الجزء الثام مطبوعة موسة قرطبة معر) ( المکترمة ) ( منداحم رقم الحدیث 3135 رقم الصفحة 237 الجزء الثانی مطبوعة دارالکتب العلمیة بیروت) ( الثاریخ الکبیر رقم الحدیث 1615 رقم الصفحة 39 الجزء الثانی مطبوعة دارالفکر بیروت) ( طبقات المحد ثین باصبان رقم الحدیث 45 رقم الصفحة 374 الجزء الاول مطبوعة موسة الرسالة بیروت) طبقات المحد ثین باصبان رقم الحدیث 45 رقم الصفحة 374 الجزء الاول مطبوعة موسة الرسالة بیروت) دولیات که در میان الله علیه و میا و میا و میا و کاف میا در میان الله علیه و میا و کاف که دولوں آنکھوں کے در میان الفظ کافر کھا کہ وہ دوال کانا ہے اور تمہارا رب کانانہیں ہے۔ اس کی دولوں آنکھوں کے در میان لفظ کافر کھا

(ميح بخارى باب ذكرالدجال رقم الحديث 6712 رقم المعنة 2608 بره 6 مطبوعة دارين كير، اليمامة بيروت) (ميح مسلم باب ذكرالدجال وصفة ومامعدر قم الحديث 2933 رقم المعنة 2248 برو

4 مطبوعة داراحيامالتراث العرني بيروت)

4: حضرت عبادة بن صامت رضى الله عند سے روایت ہے کدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا:

"میں نے مہیں دجال کے متعلق اتن و میرساری باتیں بتائی میں کہتماری معل میں نہ سانے كاخدشدلائ مونے لكا ہے۔ بيك رجال يسة قد، فيرمى ثاكوں والا، محتكمريالے بالول والا ، كانا اور برابرة عمول والا موكارنداس كى تصييل بابرتكى موتى مول كى اورندا غررهمنسي موتى ہوں کی۔اگر جہیںان باتوں میں فلک رہے تو خوب یادر کھنا کہ جہارارب کا تاجیس ہے۔" (سنن ابوداؤد باب خروج الدجال رقم الحديث 4320 رقم الصفحة 115 الجزء الرابع مطبوعة وارالفكر بيروت) (الاحاديث الخارة رقم الحديث 320 رقم الصحة 264 الجزء الثاني مطبوعة مكتبة النهصة الحديثة مكة المكرّمة ) (مجمع الزوائدُرقم المعلحة 348 الجزء السالع مطبوعة دارالريال للزاث قاحره) (مندالمز ارّ رقم الحديث 2681 رقم المصفحة 129 الجزء السالع مطبوعة مكتبة العلوم والحكم مدية منورة) (منداحمةً رقم الحديث 22816 رقم الصفحة 324 الجزء الخامس مطبوعة موسة قرطبة ممر) ( النة لابن الي عاصم رقم الحديث 428 رقم الصفحة 186 الجزء الاول مطبوعة المكتب الاسلامي بيروت) (الفتن لنعيم بن حادً رقم الحديث 1454 رقم الصفحة 519 الجزء الثاني مطبوعة مكعبة التوحيدُ القاحرة) (حلية الاولياءُ رقم الحديث .7764 الجزء الخامس مطبوعة وارالكتاب العربي بيروت) (السنن الكبرى رقم الحديث 7764 رقم الصفحة 419 الجزء الرالع مطبوعة دار الكتب العلمية بيروت )-

5: حضرت الس رضى الله عند سے روایت ہے کہ ہی کریم سلی الله علیه وسلم نے فرمایا:
"مَابُعِت نبی إلا اللّه رَامْعَهُ الاعور الكُلّهُ ابَ الااِلَهُ اعْوان رَبِكُم لَيسَ
بِاعور وَإِن بَينَ عَهِنَهِ مَكْتُوب كَفِر "(بخاری شریف ۲۵۹۸)
"كوئى نبی ایبانیس بیجا کیا جس نے اپنی امت كوكائے كذاب سے نہ
ورایا ہو سنوا پیک وہ كانا ہوگا اور تہا رارب النیا كانائیس ہے اوراس كی
دولوں آ تھوں كے درمیان كافر كھا ہوگا۔"

(منداساق ابن رامويه جلدتمبر: المؤتمبر: ١٢٩)

6: حضرت عبدالله ابن عمرض الله عنها سدوايت بكريم ملى الله عليد علم في رايا: "اعور العين اليه منى كانها عنبته طافيته" له

المجے ابخاری: عدیث نمبر: ١٥٩٠)

(الح ابخاری: عدیث نمبر: ١٥٩٠)

"(دجال) دائیں آنکھ سے کاناہوگا۔اس کی آنکھ ایسی ہوگی کویا

7: حضرت مذيفه رضى الله عند ب روايت ب كدر سول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: " الكرّجالُ اعُورُ العَينِ اليُسوى جُفَالُ الشّعَرِ مَعَهُ جَنَتٌ وَنارٌ فَنَارُهُ جَنَتُهُ "

، (التح المسلم: صغی نمبر: ۲۲۸)

"د جال بائيں آنکھ سے كانا ہوگا، كھنے اور بھرے بالوں والا ہوگا،اس كے ساتھ جنت اور آگ ہوگی ،بس اس کی آگ (در حقیقت) جنت ہوگی اور اس کی جنت آگ ہوگی۔" وجال کے بالوں کے بارے میں فتح الباری میں ہے:

" كان راسه اغصان شحرة"

"بالوں کی زیادتی اورا مجھے ہوئے ہونے کی وجہسے اس کامراس طرح نظر آتا ہوگا کو یاکسی درخت کی شاخیس ہوں۔"

8: مسلم کی دوسری روایت ہے کہ دجال کی ایک آئھ بیٹی ہوئی ہوگی (جیسے کسی چیزیر ہاتھ پھیر کراس کو پچکادیاجاتاہے) اور دوسری آنکھ پرموٹادانہ ہوگا (مچلی ہوگی)اس کی آنکھوں كے درمیان كافرلكھا ہوگا۔ ہرمومن خواہ پڑھالكھا ہو ياان پڑھاس كو پڑھ لےگا۔"

(مفكوة المصابح ، جلدسوتم ، حديث نمبر: ٢٣٧٥)

9: حضرت ابوانامه با بلى رضى الله عنه فرمات بين كه ني كريم صلى الله عليه وسلم ني ميس خطبدديا اوراس من وجال كاحال بحى بيان كيا-آپ صلى الله عليدوسلم في فرمايا:

"جب سے اللہ تعالی نے اولا دآدم کو پیدا کیا ہے اس وقت سے اب تک وجال کے فتخ سے برد کرکوئی فتنہ پرائیس فرمایا۔ تمام انبیاء کرام اپنی اپنی امتوں کو دجال کے فتنہ سے خوف

ولاتے رہے ہیں۔اب میں چونکہ تمام انبیاء کے آخر میں ہوں اور تم بھی آخری امت ہواس کئے وجالتم بى لوكوں ميں نكلے كا۔ اگروہ ميرى زندكى ميں ظاہر ہوجاتا تو ميں تم سب كى جانب سے اس کا مقابلہ کرتائیکن وہ میرے بعد ظاہر ہوگااس لئے ہر مخض اپنا بچاؤ خود کرے۔اللہ تعالیٰ میری جانب سے اس کا محافظ ہو۔ سنو! دجال شام وعراق کے درمیان خلہ تامی جگہ سے نکلے گا اور اپنے وائیں بائیں ملکوں میں فساد پھیلائے گا۔اے اللہ کے بندو! ایمان پر ثابت قدم رہنا۔ میں جہیں اس کی وہ حالت بتا تا ہوں جو مجھے پہلے کسی میجیس بیان کی پہلے تو وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا پھر ( کچھ عرصہ کے بعد ) کہے گامیں خدا ہوں (نعوذ باللہ) حالانکہ تم مرنے سے پہلے خدا کوہیں دیکھ سکتے (تو پھر دجال کیسے خداہوا؟) اس کے علاوہ وہ کانا ہوگا جبکہ تمہارارب کانا بھی تہیں ،اس کی بیثانی پرکافرلکھا ہوگا جے ہرمومن خواہ عالم ہو یا جاہل پڑھ سکےگا۔اس کےساتھ دوز خ اور جنت بھی ہوگی لیکن حقیقت میں جنت دوزخ ہوگی اور دوزخ جنت ہوگی توجو محض اس کی دوزخ میں ڈالا جائے اسے جاہے کہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے (اس کی برکت سے)وہ دوزخ اس کے لئے ایبابی باغ ہوجائے کی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہوئی تھی۔اس کا ایک فتنہ یہ جی ہے کہ وہ ایک دیہاتی سے کے گا:"اگر میں تیرے ماں باپ کوزئدہ کردوں تو کیا تو مجھے خدا، ن گا؟ "وہ کے گا:" ہاں۔" تو دوشیطان اس کے ماں باپ کی صورت میں خمودار ہوں سے اوراس ہے کہیں گے کہ بیٹااس کی اطاعت کریہ تیرارب ہے۔اس کا ایک فتندیہ بھی ہوگا کہ ایک مخف کولل كركے اس كے دوكلزے كردے كا اور كہے كا "و يھو ميں اس مخض كواب دوبارہ زندہ كرتا ہول کیا کوئی پھر بھی میرے علاوہ کسی اور کورب مانے گا؟ "خدا تعالیٰ اس دجال کا فتنہ پورا کرنے کے لئے اسے دوبارہ زندہ کردےگا۔ دجال اس سے بوجھےگا:" تیرارب کون ہے؟" وہ کہ گا" میرا رب الله ہے اور تو خدا کا وحمن وجال ہے۔خدا کی قتم اب تو تیرے دجال ہونے کا مجھے کامل یقین ہوگیا۔ دجال کا ایک فتنہ یکھی ہوگا کہوہ آسان کو یانی برسانے اورزمین کا اناج اگانے کا حکم دےگا اوراس روز چرنے والے جانورخوب موٹے تازے ہوں کے کھیں جری ہوئی اور تھن دودھے لبريز مول كے۔زمين كاكوئى خطداييان موكاجهال وجال ندينج كا سوائے مكمعظمه ولديندمنوره كے، كيونكه فرشتے نظى تكواريں لئے اسے وہاں داخل ہونے سے روكيس كے۔ چروہ ايك سرخ

پہاڑی کے قریب تھہرے گاجو کھاری زمین کے قریب ہے۔اس وقت مدینہ منورہ میں تین مرتبہ زار لے آئیں گے۔جس کی وجہ سے مدینہ منورہ کے منافق مرداور عورتیں اس کے پاس چلے جائیں گے۔مدینہ منورہ میل کچیل کوایے نکال کر مجینک دے گاجیسے بھٹی لوہے کے زنگ کوجلا کرنکال دیتی ہے۔اس دن کا نام یوم الخلاص ہوگا۔''

ام شريك بنت الي العسكر في عرض كيا:

"یارسول الله!اس روزعرب جوبهادری اورشوق شهادت میں ضرب المثل بیں کہاں ہوں گے؟" آب صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:

"عرب کے مومنین اس روز بہت کم ہوں مے اور ان میں سے بھی اکثر لوگ بیت المقدس میں ایک امام کے ماتحت ہوں گے۔ایک روزان کا امام (امام مہدی) لوگوں کو سے کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوگا کہاتے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے۔وہ امام آپ کود کھے کر چھے ہنا جا ہیں گے تا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امامت فرمائیں مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے كندهول برہاتھ ركھ كرفر مائيں كے بيت تمہاراى ہاس كيے كہمہارے كيے بى تلبير كمى كئى ہے لہذاتم بی نماز پڑھاؤ۔وہ امام لوگوں کونماز پڑھائیں کے۔نماز کے بعد حضرت عیسی علیہ السلام قلعہ والول سے فرمائیں گے:" دروازہ کھول دو۔"اس وقت دجال ستر ہزار یہودیوں کے ساتھ شہر کا محاصرہ کیے ہوگا۔ ہر یہودی کے پاس ایک تکوار مع سازوسامان اور ایک جا در ہوگی۔ جب دجال حضرت عيسى عليه السلام كود يمي كاتواس طرح فيصلف كلي كاجس طرح يانى نمك ميس في علتا باور آپ کود کھے کر بھا گنے کی کوشش کرے گالیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے فرما کیں گے: " تجھے ميرے بى ہاتھ سے چوٹ كھاكرمرنا ہے تو چراب بھاگ كركہاں جائے گا۔؟" آخر كارحضرت عیسیٰ علیہ السلام اے باب لدے یاس پکر لیس سے اور قتل کردیں گے۔اس طرح اللہ تعالیٰ یہودیوں کو فکست عطافر مائے گا اور خدا کی مخلوقات میں سے کوئی چیز ایسی نہ ہوگی جس کے پیچھے يبودي جھيےاوروه مسلمانوں كواس كے بارے ميں نہ بتائے۔ جاہے وہ جر مويا جريا كوئى جانور بر شے کے گی:"اے اللہ کے بندے! اے مسلم! رو مکھ بدر ہا یہودی نیمیرے پیچھے چھپا ہوا ہے اے آکول کر۔" سوائے فرقد درخت کے کہوہ اٹنی میں سے ہاس لئے وہ جیس بتائے گا۔"

کے خوقد کی مخلف اقسام کی تصاویر کتاب کے آخر میں دی گئی ہیں۔ دیکھنے کتاب کے آخر میں دی گئی ہیں۔ دیکھنے کتاب کے آخر میں دی گئی تیں۔ دیکھنے کتاب کے آخر میں دی گئی تصویر نمبر 6۔

نى كريم صلى الله عليه وسلم في ارشا وفر مايا:

"د جال چالیس برس تک رہ گا۔جس میں سے ایک برس چھ ماہ کے برابر ، ایک برس ایک میں ایک مہینہ کے برابر ، ایک برس ایک مفتہ کے برابر اور باقی دن ایسے گزر جائیں کے جیسے ہوا میں چنگاڑی اڑ جاتی ہے۔ اگرتم میں سے کوئی محف مدینہ منورہ کے ایک دروازہ پر ہوگا تو اسے دوسر سے دروازے پر بہنچتے جنیجے شام ہوجائے گی۔"

لوكول نے عرض كيا:

"يارسول الله صلى الله عليه وسلم! الشيخ مجهوف ونول مين بهم نماز كيسے پڑھيں مے؟" آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:

"جس طرح بروے دنوں میں حساب کر کے پڑھتے ہوای طرح ان چھوٹے دنوں میں بھی حساب کرکے پڑھنا۔"

عرنى كريم صلى الله عليه وسلم في ارشا وفرمايا:

دو حفرت عینی علیہ السلام اس وقت ایک حاکم عادل کی طرح احکام جاری فرمائیں گے۔ صدقہ صلیب (عیسائیوں کا ذہبی نشان) تو ڑ دیں گے، سور کوفل کردیں گے، جزیہ اٹھادیں گے، صدقہ لینا محاف کردیں گے۔ اس دور میں نہ بکری پرزگو ہ ہوگی نہ اونٹ پر لوگوں کے دلوں سے کینہ وحمد اور بخض بالکل اٹھ جائے گا۔ برقتم کے زہر یلے جانوروں کا زہر جا تا رہے گاختی کہ اگر بچہ سانپ کے منہ میں ہاتھ دے گا تو اسے کوئی نقصان نہیں پنچ گا۔ ایک چھوٹی می بگی شیر کو بھگا دے سانپ کے منہ میں ہاتھ دے گا تو اسے کوئی نقصان نہیں پنچ گا۔ ایک چھوٹی می بگی شیر کو بھگا دے گی، بکریوں میں بھیٹریا اس طرح رہے گا جس طرح محافظ کیا بکریوں میں رہتا ہے۔ تمام زمین سال اور انصاف سے ایسے بحرجا تا ہے۔ تمام لوگوں کا ایک کلمہ ہوگا، دنیا اور انصاف سے ایسے بحرجائے گی جسے برتن پائی سے بحرجا تا ہے۔ تمام لوگوں کا ایک کلمہ ہوگا، دنیا سے لا ان اٹھ جائے گی، قریش کی سلطنت جاتی رہے گی، زمین چا تدی کی ایک طشتری کی طرح ہوگی اور اپنے میوے ایسے اگائے گی جس طرح آ دم علیہ السلام سے عہد میں اگایا کرتی تھی۔ اگر وکی اور اپنے میوے ایسے گائے گی جس طرح آ دم علیہ السلام سے عہد میں اگایا کرتی تھی۔ اگر وکی اور اپنے میوے ایسے گائے گی جس طرح آ دم علیہ السلام سے عہد میں اگایا کرتی تھی۔ اگر ورکے ایک خوشے پرایک جماعت بچھ ہوجائے گی تو سب شم سے ہوگے گی تو سب شم سے ہو سب شم سے ہو تو سب شم سے ہوئے گی تو سب شم سے ہوگی ہو تو سب شم سے ہو تو سب شم سے ہوگے گی تو سب شم سب سے ہوگے گی تو سب

ے آدی پید بحرکر کھالیں مے بیل مہتلے ہوں کے اور کھوڑے چند در ہموں میں ملیں گے۔'' صحابہ کرام رضی الڈ عنہم اجمعین نے عرض کیا:

"يارسول الله صلى الله عليه وسلم كمور \_ كيول سية مول حي؟"

آپ سلی الله علیه وسلم نے فرمایا:

"چونکہ جنگ وغیرہ ہوگی ہیں اس لیے کھوڑے کی کوئی وقعت نہ ہوگی۔"

انہوں نے عرض کیا:

"بيل كيول مهنكا موكا؟"

آب صلى الله عليه وسلم في فرمايا:

" تمام زمین میں تھیتی ہوگی کہیں بنجر زمین میں نہ ہوگی۔ دجال کے ظہور سے پہلے تین سال تک قط ہوگا، پہلے سال اللہ تعالیٰ آسان کوتھائی بارش رو کئے اور دوتھائی پیداوار رو کئے کا تھم دے گا ، تیسر سے سال اللہ تعالیٰ کہ پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پہنہ برسائے نہ زمین کچھا گائے، پھر ایسانی ہوگا۔ چنانچے تمام چو پائے ہلاک ہوجا کیں گے۔"

محابد في عرض كيا:

"یارسول اللہ! پرلوک سطرح زعدہ رہیں ہے؟"

آپ ملى الله عليه وسلم في فرمايا:

"مومنین کے لئے بیج وہلیل اور تلبیر بی غذا کا کام دے گی کسی مومن کو کھانے کی ضرورت

(سنن ابن ماجة باب فتة الدجال وخروج عينى بن مريم وخروج ياجوج وماجوج وم الحديث 4077 رقم العديث 4077 رقم العنية والمعنى المعنى العني المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى العنى المعنى المعن

الاسلامي بيروت) (فضائل بيت المقدس بإب مقام المسلمين بيت المقدس وفتت خروج الدجال وحصاره لهم بها وقم الحديث 37 رقم الصفحة 64 الجزءالا ول مطبوعة دارالفكر سورية )

10: حضرت حذيفه رضى الله عنه كابيان بكريم صلى الله عليه وسلم في ارشادفر مايا:

"د جال بائیں آنکھ سے کانا ہے، اس کے سرپر بال بہت زیادہ ہوں گے اس کے ساتھ

جنت اور دوزخ مو گی لیکن اس کی دوزخ (حقیقتاً) جنت موگی اوراس کی جنت دوزخ-"

(صحيح مسلم باب ذكر الدجال وسغنة ومامعه رقم الحديث 2934 رقم الصغة 2248 الجزء الرائع مطبوعة واراحياء التراث العربي بيروت) (سنن ابن ماجة باب فتنة الدجال وخروج عيلى بن مريم وخروج ياجوج وماجوج رقم الحديث 4071 رقم الصغة 1353 الجزء الثاني مطبوعة وارالفكر بيروت) (منداحم رقم الحديث 23298 رقم الصفحة 383 الجزء الخامس مطبوعة موسة قرطبة معر) (الايمان لابن مندة رقم الحديث 1038 رقم الصفحة 389 الجزء الثاني مطبوعة موسة الرسالة بيروت) (الفتن لنعيم بن حماذ رقم الحديث 1532 رقم الصفحة 547 الجزء الثاني مطبوعة مكتبة التوحيد القاهرة)

. إن حضرت مذيفه رضى الله عنه كابيان م كه ني كريم صلى الله عليه وسلم في ارشادفر مايا:

"د جال بائیں آنکھ سے کانا ہے، اس کے سر پر بال بہت زیادہ ہوں کے اس کے ساتھ

جنت اوردوزخ بو کی لیکن اس کی دوزرخ (حقیقتاً) جنت بو کی اوراس کی جنت دوزخ-"

(صحيح مسلم باب ذكر الدجال وصغة ومامعه رقم الحديث 2934 رقم الصغة 2248 الجزء الرائع مطبوعة واراحيا والتراث العربي بيروت) (سنن ابن ماجة باب كانة الدجال وخروج عيلى بن مريم وخروج باجوج و ماجوج رقم الحديث 4071 رقم الصفحة 1353 الجزء الثاني مطبوعة وارالفكر بيروت) (منداحمر قم الحديث 23298 رقم الصفحة 383 الجزء الخامس مطبوعة موسة قرطبة معر) (الايمان لا بن مندة رقم الحديث 1038 رقم الصفحة 383 الجزء الثاني مطبوعة موسة الرسالة بيروت) (الفتن لنعيم بن حاد رقم الحديث 1532 رقم الصفحة 547 الجزء الثاني مطبوعة مكتبة التوحيد القاهرة)

12: حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنها سے روایت ہے کہ نی اکرم صلی الله علیہ وسلم فی دوایت ہے کہ نی اکرم صلی الله علیہ وسلم فی د جال کے بارے بیس فر مایا کہ وہ کا ناہے ، شریف اور خوبصورت لگتا ہوگا ، صاف رنگ والا ہوگا ،اس کا سر کویا کہ سانپ کی طرح ہوگا ،شکل وصورت بیس عبدالعزیٰ بن قطن سے مشابہت رکھتا

ہوگا۔ مرتم لوگ یا در کھو! بیشک تمہارارب کا نانہیں ہے۔"

(صحيح ابن حبان رقم الحديث 6796 رقم الصفحة 207 الجزء الخامس عشر مطبوعة موسة الرسالة بيروت) (

مجمع الزوائد باب ماجاء في الدجال رقم الصفحة 337 الجزء السالع مطبوعة دار الريان للتراث القاهرة) (

موارد الظمان رقم الحديث 1900 رقم الصفحة 468 الجزء الأول مطبوعة دارالكتب العلمية بيروت)(

منداحم وتم الحديث 2148 رقم الصفحة 240 الجزء الاول مطبوعة موسة قرطبة مصر) (المعجم الكبير رقم

الحديث 11711 رقم الصفحة 273 الجزء الاحادى العشر المطبوعة مكتبة العلوم والحكم الموصل) (النة

لعبدالله بن احدُرقم الحديث 1003 رقم الصفحة 447 الجزء الثاني مطبوعة وارابن القيم الدمام)

13: ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دجال کو میں ایک دجال کو میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھا ہے۔ موٹا اور بڑے ڈول والا گویا کہ اس کے بال درخت کی شاخیں ہیں ،کانا ہے گویا اس کی آئکھیں صبح کاستارہ ہے۔ عبدالعزیٰ بن قطن جو کہ خزاعہ کے ایک محض ہیں ہیں ،کانا ہے گویا اس کی آئکھیں صبح کاستارہ ہے۔ عبدالعزیٰ بن قطن جو کہ خزاعہ کے ایک محض ہیں

سے مشابہ ہے۔

( محيح ابن حبان وقم الحديث 6796 قم الصفحة 207 الجزء الخامس عشر مطبوعة موسة الرسالة عبروت) ( مجمع الزوائد باب ماجاء في الدجال وقم الصفحة 337 الجزء السالع مطبوعة وارالريان للتراث بيروت) ( مجمع الزوائد باب ماجاء في الدجال وقم الصفحة 468 الجزء الاول مطبوعة وارالكتب العلمية القاهرة) ( موارد الظمان وقم الحديث 1900 وقم الصفحة 240 الجزء الاول مطبوعة موسة قرطبة معر) ( المعجم بيروت) ( منداحم وقم الحديث 2148 وقم الصفحة 240 الجزء الاحادي العشر مطبوعة مكتبة العلوم والحكم الموصل) ( المنبير وقم الحديث 11711 وقم الصفحة 273 الجزء الاحادي العشر مطبوعة ملكتبة العلوم والحكم الموصل) ( المنبير التعبد الثدين احمر وقم الحديث 1003 وقم الصفحة 447 الجزء الآني مطبوعة وارابن القيم الدمام)

14: دجال کی دونوں آئیسی عیب دار ہوں گی۔اس بارے میں کئی روایات وارد ہوئی بیں۔ بیس کئی روایات وارد ہوئی بیس۔ بائیس آئیدانگوری طرح با برکونکی ہوگی۔ بیس۔ بائیس آئیدانگوری طرح با برکونکی ہوگی۔

چنانچه حافظ ابن جرعسقلانی نے فرماتے ہیں:

"د جال کی دا کیں آ تھے باہر کونکی ہوئی ہوگی۔"

(فق البارى، جلدنمبر: ١٣١، صفح نمبر: ٣٢٥)

15: حضرت الى ابن كعب رضى الله عنه سے روايت ہے كه بى كريم صلى الله عليه وسلم في رمايا:

"الدجال عينه خضعاء كالز جاجة"

(منداحد: مديث نبر:21184) (صحح ابن حبان: مديث نبر:6795)

"د جال کی آ تکھ شخصے کے ماندسبر ہوگی۔"

کڑ: موجودہ دور میں مختلف بوئی کمپنیوں کے نشانات (Logos) میں آپ کوایک آنکھ کارنگ سبز دکھایا جاتا ہے، جیسے سبز شیشہ۔ کیا میصن اتفاق ہے کہ بیکپنیاں ایک عیب دار آنکھ کواپئی کم نشان بناتی ہیں یا ابھی سے دنیا والوں کو اس عیب دار آنکھ سے مانوس کیا جارہا ہے۔ نیز سب کو ایک آنکھ سے دیکھنے کا محاورہ بھی تقریباً ہر زبان ہیں موجود ہے، جو کہ سب کو برابر حقوق دینے والے کے لئے استعال ہوتا ہے۔ مشہور ترین ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ایک آنکھ والے نشانات دینے والے کے لئے استعال ہوتا ہے۔ مشہور ترین ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ایک آنکھ والے نشانات دینے والے کے لئے استعال ہوتا ہے۔ مشہور ترین ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ایک آنکھ والے نشانات سے مانوس کرنے کہ تنی کوشش کی جارہی ہے۔ دیکھئے کتاب کے آخر میں دی گئی تصویر نمبر دار آنکھ سے مانوس کرنے کہ تنی کوشش کی جارہی ہے۔ دیکھئے کتاب کے آخر میں دی گئی تصویر نمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے دونے میں سرے پاس تشریف لائے قیص اس وقت بیٹھی ہوئی رور بی تھی۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے دونے میں سرے پاس تشریف لائے قیص اس وقت بیٹھی ہوئی رور بی تھی۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے دونے میں سرے پاس تشریف لائے قیص اس وقت بیٹھی ہوئی رور بی تھی۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے دونے میں اس وقت بیٹھی ہوئی رور بی تھی۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے دونے ویا سے دونے والے کو قبیل اس وقت بیٹھی ہوئی رور بی تھی۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے دونے وی سے دونے ویا سے دونے وی سے دونے

كاسبب يوجها توميس نے كها:
"يارسول الله! وجال ياد آسميا تقا\_!"

اس پررسول الدسلى الدعليه وسلم فرمايا:

"اکروہ میری زندگی میں لکلاتو میں تمہاری طرف سے کافی ہوں اور اگر دجال میرے بعد لکلاتو پر بھی جہیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس کا جموٹا ہونے کے لئے اتنابی کافی ہے کہوہ کا ناہوگا اور تہارارب کا نائیس ہے۔وہ اصغهان کے آیک مقام یہودیہ سے لکے گا۔"

ہے کہوہ کا ناہوگا اور تہارارب کا نائیس ہے۔وہ اصغهان کے آیک مقام یہودیہ سے لکے گا۔"

(مندایام احمد،جلد نمبر: ۲، منفی نمبر: ۱۵۵)

## پیشانی برکافر:

1: حضرت عبدالله بن عمرورض الله عند فرمايا:

"د جال کی دونوں کلائیوں پر بہت زیادہ بال ہوں ہے، اس کی اٹکلیاں چھوٹی ہوں گی اس کی گدی اور ایک آئکھنہ ہوگی اس کی دونوں آٹھوں سےدرمیان کا فراکھا ہوگا۔" (الفتن لنعيم بن حمادُ خروج الدجال وسيرته وما يجرى على يديه من الفسادُ رقم الحديث 1519 رقم الصفحة 539 الجزوالثاني مطبوعة مكتبة التوحيدُ القاهرة)

2: حضرت حذیفه رضی الله عنه نے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:

"د جال کے پاس جو کچھ ہوگا ہیں اس کو د جال سے زیادہ جانتا ہوں۔ اس کے پاس دو بہتی ہوئی نہریں ہوں گی ، ایک د یکھنے ہیں سفید پانی ہوگی اور دوسری د یکھنے ہیں بھڑکتی ہوئی آگ، لہذا اگر کوئی فخص اس کو پالے تو وہ اس نہر کے پاس جائے جوآگ نظر آ رہی ہواور آ تکھیں بند کر لے ، پھر سرکو نیچ کر کے اس سے پی لے تو وہ شنڈ اپانی ہوگا۔ بیشک د جال کی آ کھی جگہ سپائ ہے جس پر ناخنہ کی طرح سخت چیز ہوگی ، اس کی دونوں آ تکھوں کے درمیان کا فراکھا ہوگا جے ہر پڑھا لکھا اوران پڑھ مؤمن پڑھ سکے گا۔"

(محيح مسلم باب ذكرالدجال وصفته ومامعهٔ رقم الحديث2934 رقم الصفحة 2249 الجزء الرابع مطبوعة داراحياء التراث العربي بيروت)

3: حضرت جابروضي الشعند فرمايا:

"د جال کی پیشانی پر"ک ف ر" کلما ہوگا جس کو ہرموس خواہ جابل ہو یا پڑھا لکما دونوں پڑھ کیس مے۔

4: حديث بن بكرد جال كي بيثانى بركافراكما موكا - يهال اس كي حقيق منى مرادي ، البذايد خيال درست مرادكي كمينى ، ادار بي يقوت كانام ياكى المك كانثان ب- چنانچهام نووى دحمة الله عليه فرماتيين:
"المصحيح الذى عليه المحققون أن الكتابة المدكورة حقيقة جعلها الله علامة قاطعة بكذب الدّجال"

(شرح مسلم نووی)

"(اس بحث میں) درست بات جس پر مختقین کا اتفاق ہے، وہ بیہ کہ (دجال کی پیشانی پر) فرکورہ (لفظ کا فر) لکھا ہوا حقیقت میں ہوگا۔اللہ تے اس کو دجال کے پیشانی پر) فرکورہ (لفظ کا فر) لکھا ہما ہوا حقیقت میں ہوگا۔اللہ تے اس کو دجال کے جموث کی نا قابل تر دیدعلامت بنایا ہے۔"
اس کھے ہوئے لفظ کا فرکو ہرمومن پڑھ لے گا۔ پھر سوال بیہ ہے کہ جب ہرایک پڑھ لے گا۔

تواس کے فتنے میں کوئی کس طرح جتلا ہوسکتا ہے؟ اس کا ایک جواب تو حدیث ہے کہ بہت ہے لوگ اس کو پیچانے کے باوجود بھی اپنے گھر بار اور مالی فائدہ کے لئے اس کے ساتھ ہونگے۔دوسراجواب یہ ہوسکتا ہے کہ پڑھنے اور اس کو سمجھ کرعمل کرنے میں فرق ہوتا ہے۔ آج کتنے ہی مسلمان ہیں جو قرآن کے احکامات کو پڑھتے تو ہیں لیکن عمل سے اس کونہیں مانے۔وہ یہ جانے ہیں کہ سودی نظام اللہ سے کھلی جنگ ہے لیکن عملا اس میں ملوث ہیں۔

دجال کے وقت بھی بہت سے لوگ جوا ہے ایمان ڈالراور دنیاوی حسن کے بدلے بی چکے ہوئے، مخول نے ایمان کو چھوڑ کر دنیا کو اختیار کرلیا ہوگا، جنموں نے اللہ کے نام پر کٹنے کے بجائے دجال کی طاقت کے سامنے سر جھکا دیا ہوگا تو وہ اس کا کفرنہیں پڑھ پا کیں گے۔ بلکہ اس کو وقت کامسیحا اور انسانیت کا نجات دہندہ ثابت کررہے ہوں گے اور اس کے لئے دلائل ڈھونڈ کر اور سے ہوں گے اور اس کے لئے دلائل ڈھونڈ کر لارہے ہوں گے۔ دجال کے خلاف لڑنے والوں کو گراہ کہا جارہا ہوگا۔ پھر بھی ان کا اپنے بارے بیں دعوی ہوگا کہ وہ مسلمان ہیں۔ حالا نکہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ یہ سب اس لئے ہوگا کہ ان کی بدا عمالیوں اور شقاوت قلبی کے باعث ان کی ایمانی بصیرت ختم ہو پھی ہوگی۔ چنا نچہ موگا کہ ان کی بدا عمالیوں اور شقاوت قلبی کے باعث ان کی ایمانی بصیرت ختم ہو پھی ہوگی۔ چنا نچہ شارح بخاری حافظ ابن جم عسقلائی فتح الباری عمل فرماتے ہیں:

جنگ عظیم اورخروج دجال:

1: حضرت معاذبن جبل رضى الله عنه سے روایت ہے كيد سول الله ملى الله عليه وسلم نے رشاد فرمایا:

"جنك عظيم، في تنطنطنيه اورخروج دجال سات مبينوين مين موكار"

(سنن الترخدى باب ماجاء في علامات خروج الدجال من الحديث 2238 رقم الصفحة 509 الجزء الرائع مطبوعة واراحياء التراث بيروت) (المعدرك على المحسين رقم الحديث 8313 رقم الصفحة الرائع مطبوعة واراحياء التراث العربي بيروت) (المعدر) (سنن الى داؤد على قواتر الملاحم رقم المحدة بيروت) (سنن الى داؤد على قواتر الملاحم رقم المحدة بيروت) (سنن الى داؤد على قواتر الملاحم رقم المحدة المرابع مطبوعة واراكت العلمية بيروت) (سنن الى داؤد على التواتر الملاحم رقم المحدة المرابع مطبوعة واراكت العلمية المحدة المحدة المرابع مطبوعة واراكت العلمية المحدة المحدة المحدة المحدة المرابع مطبوعة واراكت الملاحم والمحدة المرابع مطبوعة واراكت الملاحمة المحدة المحدد ال

الحديث 613 رقم الصفحة 1131 الجزء السادس مطبوعة دارالعاصمة أرياض) (الثارئ الكبيرُوقم الحديث 3604 رقم الصفحة 431 الجزء 8 مطبوعة دارالفكر بيروت)

4: حضرت معاذبن جبل رضى الله عند عدروايت م كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في

فرمايا:

رماید.
"بیت المقدس کی آبادی میں بیڑب کی بربادی ہے اور بیڑب کی بربادی میں جھڑوں کا پیدا ہونا ہے اور جھڑوں کے پیدا ہونے میں تنطنطنیہ کی فتح ہم محال کا لکانا ہونا ہے اور جھڑوں کے پیدا ہونے میں تنطنطنیہ کی فتح ہم محال کا لکانا

مجرا پنادست مبارک روایت کرنے والے کی ران یا کندھے بیہ مار کرفر مایا: "بر(سب کھ) ای طرح لینی ہے جیے تہارایاں ہونایا جیے تم یہاں بیٹے ہو۔" (سنن ابودؤ ذكرتاب الملاحم باب في امارات الملاحم رقم الحديث 4294 رقم الصفحة 110 الجزء الرابع مطبوعة وارالفكر بيروت) ( مصنف ابن الي شيبه رقم الحديث 37477 رقم الصفحة 491 لجزء السالع مطبوعة مكتبة الرشد رياض) (معتصر الخفر رقم الصفحة 249 الجزء الإول مطبوعة مكتبة الخامس القاهرة) (منداحدُ رقم الحديث22076 رقم الصحة 232 الجزء الخامس مطبوعة موسة قرطية معر) ( مندالثاين رقم الحديث 190 رقم الصفحة 122 الجزء الاول مطبوعة موسة الرسالة بيروت) (منماين الجعدُرة م الحديث 3405 رقم الصفحة 489 رقم الصفحة 108 الجزء الاول مطيوعة موسة نادر بيروت) (المجم الكبيرُ رقم الحديث 214 رقم الصحة 108 الجزء 20 مطبوعة مكتبة العلام واكلم موصل) (السنن الواردة في الغنن رقم الحديث 489 رقم الصفحة 930 الجزء الرالع مطبوعة وارالعاصمة ورياض) (ميزان الاعتدال في نقد الرجال وقم الصفحة 265 الجزء الرافع مطبوعة درالكتب العلمية بيروت) (تاريخ بغدادُ رقم الصفحة 223 الجزء 10 مطبوعة دارالكتب العلمية بيروت) ( فضائل بيت المقدس باب في ذكر عمران بيت المقدى وقم الحديث 43 وقم الصفحة 71 الجزء الاول مطبوعة وارالفكر سوريد الفردوس بما تور الخطاب وقم الحديث 4127 رقم الصفحة 50 الجزء الثالث مطبوعة وارالكتب العلمية بيروت) ( الماريخ الكبير رقم المديث 613 رقم الصفحة 193 الجزء الخاص مطبوعة وارالفكر بيروت) ( المعدرك على المحسين وقم الحديث 8297 قم الصلحة 467 الجزوالرالع مطبوعة واراستب العلمية بيروت)

5: حضرت معاذبن جبل رضى الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے
یا:
"جنگ عظیم اور قسطنطنیه کی فتح اور دجال کا لکانا مید تنیوں سات مہینے کے اندر اندر ہوجائیں
"

(سنن الترندي باب ماجاء في علامات خروج الدجال رقم الحديث 2238 رقم الصفحة 509 الجزء الرابع مطبوعة داراحياء التراث العربي بيروت) (سنن ابوداؤد باب في تواتر الملاحم رقم الحديث 4295 رقم الصفحة 110 الجزء الرابع مطبوعة وارالفكر بيروت) (سنن ابن ماجة باب الملاحم رقم الحديث 4092رقم الصغة 1370 الجزء الثاني مطبوعة وارالفكر بيروت) (منداحدُ رقم الحديث22098رقم الصفحة 234 الجزء الخامس مطبوعة موسة قرطبة معر) ( مند الثاميين وقم الحديث 691 رقم الصفحة 398 الجزء الاول مطبوعة موسة الرسالة بيروت) (المستدرك على التحسين كتبا الفتن والملاح، رقم الحديث8313 رقم الصفحة 473 الجزء الرالع مطبوعة داراكتب العلمية بيروت) ( أمجم الكبير رقم الحديث 173 رقم الصفحة 91 الجزء العشر ون مطبوعة مكتبة العلوم والحك الموصل) (السنن الوردة في الفتن بباماجاء في الملاحم وقم الحديث 590 وقم الصفحة 930 الجزء الرابع مطبوعة وارالعاصمة الرياض)( الفتن تنعيم بن حماد العلامات فبل خروج الدجال رقم الحديث 1474 رقم الصفحة 524 الجزء الثاني مطبوعة مكتبة التوحيد القاهرة) (الفردوس بماثورالخطاب رقم الحديث 6692 رقم الصفحة 231 الجزء الرابع، مطبوعة دارالكتب العلمية بيروت)

6: حضرت عبدالله بن بسروضى الله عنه سے روایت ہے که رسول الله صلى الله عليه وسلم شاوفر مایا:

"جنگ عظیم اور فتح فتطنطنیہ کے درمیان چھسال کا وقفہ ہے اور ساتویں سال دجال ملعون

(سنن ابوداؤدُ باب في تواتر الملاح، رقم الحديث 4296رقم العنجة 110 الجزء الرابع مطبوعة دارالفكر بيردت) (مندالثامين وقم الحديث 1179رقم العنجة 196 الجزء الثاني مطبوعة موسة

7: حضرت عبدالرحمٰن بن ابو بكرة كہتے ہیں، كہ میں جب عبداللہ بن عمر در منى اللہ عنہ ہے ملئے ان كے گھر گیا تو وہاں لوگوں كى دوقطار یں گئى ہوئى تھیں جوسب كے سب ان سے ملئے كے مشاق تھے اور ان كے فراش (بستر) پركوئى نہیں تھا۔ میں جا كے ان كے بستر كے پائلتی بیٹھ گیا۔ پھھ دیر بعدا یک سرخ اور بڑے بیٹ والے آدمی آئے ، انہوں نے کہا:

"بيآدي کون ہے؟"

میں نے کہا:

"عبدالرحن بن ابو بكرة"

انہوں نے کہا:

"ابوبكرة كون ہے؟"

لوكون نے كہا:

" آپ کوده آدمی یا دبیس جوطائف کی جارد بواری ( قلعه) سے رسول الله صلی الله علیه وسلم کی طرف کودا تھا؟"

انہوں نے کہا:

" کیول نہیں؟"

پھرہم سے باتیں کرنے لگے۔انہوں نے دوران گفتگوفر مایا:

"قريب ك ومل الضان كابيا تكك-"

سر نے کہا:

"حم الضال كياب؟"

انہوں نے کہا:

"ایک فخض جس کے ماں باپ میں سے ایک شیطان ہے۔روم پر حکومت کرے گا اور دس الکھ آ دمیوں میں آئے گا۔ پانچ لا کھ شیطان ہے۔روم پر حکوم آئے گا۔ پانچ لا کھ شیا اور پانچ لا کھ سمندر میں۔ پھروہ ایک سرز مین پراتریں سے جس کومی کہ جا جا تا ہے۔وہ اس کے باشندوں سے کہا کہ تہماری کشتیوں میں میرے کچھ افراد ہیں۔ پھر آئیں آگ سے جلا دے گا اور کہا گا کہ آج آگرتم میں سے کوئی بھا گنا چا ہے تو اس

(مجمع الزوائذرقم الصفحة 1319 الجزء السالع دارالكتاب العربي بيروت) (مندالمز ار4-9، قم الحديث 2486 رقم الصفحة 447 الجزء السادس مطبوعة مكتبة العلوم والكم المدينة)

8: حضرت ابو ہر ہرہ وضی اللہ عنہ ہے دوایت ہے کہ درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:

"اس کے بعد قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ دومی اعماق یا وابق میں اتریں گے اور

اہل مدینہ کی طرف سے ایک لشکر آئے گا (جس کے بجاہدین) اس دن اہل زمین میں سب سے

ہمتر ہوں گے ۔ پھر جب دونوں طرف صف بندی ہوجائے گی تو روی کے ۔ "ہمارے اور ان

ہمتر ہوں سے ۔ پھر جب وفوں طرف صف بندی ہوجائے گی تو روی کے ۔ "ہمارے اور ان

کے درمیان سے ہے جا وجنہوں نے ہمارے پھولوگوں کوقید کرلیا ہے تا کہ ہم ان سے جنگ کریں

اوراسینے لوگوں کو چھڑ الیس ۔ "مسلمان کہیں سے : " نہیں خدا کی تسم اہم تہمیں اپنے بھائیوں کے

فلاف راستہ نہیں دیں گے ۔ " تب وہ ان سے جنگ کریں سے جس سے ایک تہائی قل کیا جائے گا ، وہ

مطاف راستہ نہیں دیں گے ۔ " تب وہ ان سے جنگ کریں سے جس سے ایک تہائی قل کیا جائے گا ، وہ

اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل شہداء ہوں گے اور تہائی لشکر فتحیا ب ہوگا ۔ پھروہ لوگ قسطنطنیہ

کو فتح کریں گے ۔ وہ لوگ اپنی تلواروں کو زیتون کے درختوں سے لٹکا تے ہوئے ابھی مال غنیمت

تقسیم کری رہے ہوں گے کہ اچا تک ان میں شیطان چیخ کر کہ گا: " لوگو اسے دجال تہماری غیر

تقسیم کری رہے ہوں گے کہ اچا تک ان میں شیطان چیخ کر کہ گا: " لوگو اسے دجال تہماری غیر

تقسیم کری رہے ہوں گے کہ اچا تک ان میں شیطان چیخ کر کہ گا: " لوگو اسے دجال تہماری غیر

موجودگی میں تہارے گھر والوں پر تملہ آور ہو چکا ہے۔ جب مسلمان وہاں پینچیں گے تو پہ چلے گا کے خرجموثی تھی۔ بعد ازاں وہ لوگ وہاں سے ملک شام آجائیں گے اس کے بعد دجال نظے گا۔ پھر وہ لوگ ( دجال ہے ) جنگ کی تیاری میں معروف ہوجائیں گے۔ ( اس دوران نماز کا وقت ہوجائے گا) وہ صفیں درست کررہے ہوں گے اور جماعت کھڑی ہو چکی ہوگی (عین اس وقت) حضرت عینی بن مریم علیہ السلام نزول فرمائیں گے۔ جب اللہ کا دشمن ان کو دیکھے گا تو ایسا تھلے گا جیسے پانی میں نمک گھلٹا ہے۔ اگر عیسی علیہ السلام اس کو اس کے حال پر ویسے بی چھوڑ ویں تب بھی وہ پھل پھل بھل کہ ہوجائے گالیکن اللہ تعالی علیہ السلام کے ہاتھوں سے اس کو آل کرائے وہ پھل پھل کہ ہوجائے گالیکن اللہ تعالی علیہ السلام کے ہاتھوں سے اس کو آل کرائے می گا اور حضرت عیسی علیہ السلام اوگوں کو اس کا خون اپنے نیزے پردکھائیں گے۔'' وہ تعلیہ السلام اوگوں کو اس کا خون اپنے نیزے پردکھائیں گے۔'' ( صفح ابن حرب ن آم الحد یہ 1883 قر الصفح یہ 1892 کی بین مریم نرق الحد یہ 1892 کی اللہ عال ویزول عیسیٰ بن مریم نرق الحد یہ 1892 وہ السلام العلی وی الد جال ویزول عیسیٰ بن مریم نرق الحد یہ 1892 وہ السلام العرب نیروت) ( صفح اللہ علی السلام سلم شریف باب فی فتح قطنطنیہ وخروج الد جال ویزول عیسیٰ بن مریم نرق الحد یہ 1892 وہ الد جال التراث العرب نہیروت)

ندکورہ حدیث میں اعماق سے مراد مدیند منورہ سے متصل ایک میدان ہے اوردابق مدیند منورہ کا ایک باڑار ہے اور حلب کے قریب ایک بستی کا نام بھی دابق ہے۔ یہاں اعماق سے مراد دمشق کے علاقہ کی ایک بستی اور دابق سے مراد حلب کے یاس کی بستی ہے۔

9: نی کریم ملی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: " تم (مسلمان) بہت جلد الل عرب سے جنگ کرو ہے جس میں اللہ تعالی حمہیں فتح عنایت فرمائےگا۔ پھر (وہ وقت بھی آئےگا کہ)تم رومیوں (عیسائیوں) سے جنگ کرو گے اس پر بھی اللہ تعالیٰ تہمیں فتح عنایت فرمائے گا۔ پھر دجال سے جنگ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس جنگ میں بھی تمہین فتح عنایت فرمائےگا۔''

حضرت جابروضی الله عنه فرماتے ہیں:

"جب تك روم فتح نه موكاتب تك د جال كاظهور نه موكاء"

ال حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ یہ واقعات ہفتہ پندرہ روز میں واقع نہیں ہوں گے بلکہ یہ دو تین ادوار پرمشمل ہیں۔ ای طرح دوسری احادیث کو پڑھتے وقت بھی قاری یہ بات ذہن میں رکھے کہ اگر ایک حدیث میں چند باتوں کا ذکر ہے تو ان واقعات کے ظہور پذیر ہونے میں مجاز ہے ہے۔

مخلف عرصه لگ سکتا ہے۔

(صحيح مسلم باب ما يكون منفنوحات المسلمين قبل الدجال رقم الحديث 2900 رقم الصفحة 2225 الجزء الرائع مطبوعة داراحياء التراث العربي بيروت) (سنن ابن ماجة باب الملاحم رقم الحديث 4091رقم الصفحة 1370 الجزء الثاني مطبوعة دار الفكر بيروت) (مصنف ابن الي شيبه رقم الحديث 37504 رقم الصفحة 494 الجزء السالع مطبوعة مكتبة الرشد رياض) (معتصر الخضرزةم الصفحة 249 الجزء الاول مطبوعة مكتبة المتنى 'القاهرة) (منداحمرةم الحديث1540 رقم الصفحة 178 الجزءالاول مطبوعة موسة قرطبة مصر) (الاحاد والمثاني، رقم الحديث 642 رقم الصفحة 462 الجزء الاول مطبوعة وار الرابية وياض) ( تهذيب الكمال رقم الحديث 6365 رقم الصفحة 284 الجزء 290 مطبوعة موسة الرسالة 'بيروت) (صحيح لاين حبان رقم الحديث 6672 قم الصفحة 62 الجزء 15 مطبوعة موسة الرسالة بيروت) (متدرك على المحسين 'رقم الحديث 5822 رقم العنجة 487 الجزء الثالث مطبوعة وارالكتب العلمية بيروت) (المعجم الاوسط رقم الحديث 3691 رقم الصفحة 93 الجزء الرالع مطبوعة دار الحريين القاهرة) (الثاريخ الكبير رقم الحديث 4 2 2 5 رقم الصغية 1 8 الجزء الثامن مطبوعة وارالفكر بيروت) ( حلية الاولياء رقم الصفحة 256 الجزء الثامن مطبوعة دارالكتاب العربي بيروت) (مجم الصحلبة رقم الحديث 1111رقم الصفحة 9 3 1 الجزء الثَّالث مطبوعة معبة الغرباء الارّبية عسمة منورة) ( ولأل المنوة للاصمعاني " رقم

الحديث 323 رقم الصفحة 226 الجزء الاول مطبوعة وارطبيبارياض)

10: حضرت عبداللد بن عمروضى الله عند فرمايا:

"ملاحم الناس خمس فشنتان فد مضتاو ثلات في هذه الامته ملحمته اترك وملحمته الروم وملحمته الدجال ملحمته"

(الفتن تعيم ابن تماد،ج:٢،ص ٨٥٥، السنن الواردية في الفتن)

"دنیا کی ابتداء سے آخر دنیا تک کل پانچ جگب عظیم ہیں جن میں سے دو تو (اس امت سے پہلے) گزر چکیں اور تین اس اُمت میں ہوگی۔ ترک کی جگب عظیم ، رومیوں سے جگب عظیم اور دجال سے جگب عظیم ، رومیوں سے جگب عظیم اور دجال سے جگب عظیم نہ ہوگی۔"

اگرچہ مسلمان اپنی ستی اور کا بلی کی وجہ ہے ایک ہونے والی حقیقت کے لئے خود کو تیار نہیں کرر ہے لیکن کفراس کا اعلان واضح اور دوٹوک الفاظ میں کرر ہاہے۔ اگر کوئی اس انظار میں ہے کہ حضرت مہدی رحمۃ اللہ علیہ آنے کے بعد حکب عظیم کا اعلان کرینگے تو ایسا محض بس انظار ہی کرتارہ جائے گا کیونکہ حضرت مہدی رحمۃ اللہ علیہ کا خروج ایک ایسے وقت میں ہوگا جب جنگ چھڑ چکی ہوگا۔

11: حضرت حذیفه رضی الله عندے روایت ہے کہرسول الله مسلی الله علیه وسلم نے فرمایا: " زوراء میں جنگ ہوگی۔"

صحابه كرام رضى الله عنهم اجمعين في وجها:

"يارسول اللد! زوراء كيابي"

آب صلى الله عليه وسلم في قرمايا:

''مشرق کی جانب ایک شہر ہے جونبروں کے درمیان ہے۔ وہاں عذاب مسلط کیا جائے گا اسلحہ کا (مراد جنگیں ہیں) جنس جانے کا' پھروں کا اور شکلیں مجڑ جائے کا۔ جب سوڈ ان والے لکلیں سے اور عرب ہے باہر آنے کا مطالبہ کریں سے یہاں تک کہ وہ (عرب) بیت المقدی یااردن پہنچ جائیں سے۔ ای دوران اچا تک تین سوساٹھ سواروں کے ساتھ سفیانی لکل آئے گا

يهل تك كدوه ومثق آئے كا۔اس كاكوكى مهيندايانبيس كزرے كاجس ميں بى كلب كتيس بزار افرادا سکے ہاتھ میں بیعت نہ کریں۔سفیانی ایک لفکر عراق بھیج گا جس کے نتیج میں زوراء میں ایک لاکھافراد کل کئے جائیں کے۔اس کے فور ابعدوہ کوفد کی جانب تیزی سے برحیس مے اوراس كولوثاتيس ك\_اى دوران مشرق سے ايك سوارى (دابه) فكلے كى جس كو بنوتميم كا شعيب بن صالح نام مخص چلار ہاہوگا۔ چنانچہ بیر (شعیب بن صالح) سفیانی کے تشکرسے کوفہ کے قید ہوں کو چیزالے گااور سفیانی کی فوج کونل کرے گا۔ سفیانی کے تشکر کا ایک دسته مدینه کی جانب نکے گااور وہاں تین دن تک لوث مارکرےگا۔اس کے بعد بیشکر مکہ کی جانب علےگا اور جب مکہ سے پہلے بيداء ينج كاتو الله تعالى جرائيل عليه السلام كو بيج كا اور فرمائے كا: "اے جرائيل! ان كوعذاب دو۔"چنانچہ جرائیل علیہ السلام اپنے ہیرے ایک ٹھوکر ماریں مے جس کے نتیج میں اللہ تعالیٰ اس الشكركوزين مي دهنسادے كاسوائے دوآ دميوں كے،ان ميں سےكوئى بھى بين بيچ كا۔بدونوں سفیانی کے پاس آئیں مے اور تھر کے دھننے کی خبر سنائیں مے تووہ (پیخبر سن کر ) تھبرائے گانہیں۔ اس کے بعد قریش قسطنطنیہ کی جانب آ مے برهیں کے توسفیانی رومیوں کے سردار کو یہ پیغام بھیج گا كدان (مسلمانون) كوميرى طرف بوے ميدان ميں بھيج دو۔ وه (روى سردار) ان كوسفياني کے پاس بھیج وے کا لہذا سفیانی ان کو ومثق کے دروازے پر بھائی دے دے گا۔جب وہ (سفیانی) محراب میں بیٹھا ہوگا تو وہ عورت اس کی ران کے پاس آئے گی اوراس پر بیٹھ جائے گی چنانچہ ایک مسلمان کھڑا ہوگا اور کہے گا:''تم ہلاک ہو۔تم ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر كرتے ہو؟ بيت جائز نبيس ہے۔"اس پرسفياني كھرا ہوگا اورمسجد دمشق ميں ہى اس مسلمان كى گردن اڑادے گا اور ہراس مخض کو آل کردے گا جواس بات میں اس سے اختلاف کرے گا۔ (بیر واقعات حضررہ،مہدی کےظہورے پہلے ہوں گے۔)اس کے بعداس وقت آسان سے ایک آواز لكانے والا آواز لكائے كا:" اے لوكو! الله تعالى نے جابر لوكوں، منافقوں اور ان كے اتحاد بوں اور ہمنواؤں کا وفت ختم کردیا ہے اور تہارے اوپر محمد کی امت کے بہترین مخض کوامیر مقرركيا ہے۔لبذا كم پہنے كراس كے ساتھ شامل ہوجاؤ۔وہ مبدى ہيں اوران كانام احمد بن عبداللہ

اس پرحضرت عمران بن حمین رضی الله عنه کھڑ ہے ہوئے اور ہو جھا: "یارسول الله! ہم اس (سفیانی) کوئس طرح پہچا نیں ہے؟" آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:

''وہ نی اسرائیل کے قبیلہ کنانہ کی اولاد میں ہوگا ، اسکے جم پر دوقطوانی چادریں ہوں گئ اسکے چہرے کارنگ چیکدارستارے کے مانند ہوگا ، اس کے داہنے گال پر کالاتل ہوگا اوروہ چالیس سال کے درمیان ہوگا۔ (حفرت مہدی ہے بیعت کے لئے) شام ہے ابدال واولیاء کلیں گے اور مصرے معزز افراد (دینی اعتبارے) اور مشرق سے قبائل آئیں گے یہاں تک کہ مکہ پنچیں گے۔ اس کے بعد زمزم اور مقام ابراہیم کے درمیان ان کے ہراول وستہ پر مامور ہوں کے اور طرف کوچ کریں گے۔ حضرت جرائیل علیہ السلام ان کے ہراول وستہ پر مامور ہوں کے اور میکا ئیل علیہ السلام پچھلے جے پر ہوں گے۔ زمین و آسان والے' چیدو پر نداور سمندر میں محجیلیاں ان سے خوش ہوں گی۔ ان کے دور حکومت میں پانی کی کثرت ہوجائے گی'نہریں وسیج ہوجائیں کی، زمین اپنی پیدادار دگنی کرد ہے گی اور فرز انے لکال دے گی۔ چنا نچہوہ شام آئیں گے اور سفیانی کواس درخت کے پنچ تی کریں گے جس کی شاخیں بجیرہ طبریہ (Tiberias) کی طرف یں۔ کواس درخت کے پنچ تی کریں گے۔ جو صفی جنگ کلب کے دن غیمت سے محروم رہاوہ نقصان میں رہا خواہ اونٹ کی کیل بی کیوں نہ ملے۔''

مي نے دريافت كيا:

"يارسول الله! ان (سفياني لفكر) يدقال كس طرح جائز بهوكا حالانكه وه موحد بهول مح؟" آب صلى الله عليه وسلم في جواب ديا:

پہلے بی توڑویں گے۔) چنانچہتم اوروہ اپنے عقب کے دشمن سے جنگ کرو کے اور فاتح بن کر غنیمت حاصل کرو گے۔اس کے بعدتم سرسز مع مرتفع میں آؤ کے۔ای دوران ایک روی اٹھے گا اور کے گا:"صلیب غالب آئی ہے۔ (بی فق صلیب کی وجہ سے ہوئی ہے)" (بین کر) ایک مسلمان صلیب کی طرف برد سے گا اور صلیب کوتو ژد ہے گا اور کے گا: "الله بی غلبدد بیخ والا ہے۔" اس وقت رومی دھوکہ کرینگے اور وہ دھوکے کے ہی زیادہ لائق تھے۔تو (مسلمانوں کی) وہ جماعت شہیر ہوجائے گی ان میں سے کوئی بھی نہ ہے گا۔اس وقت وہ تمہارے خلاف جنگ کرنے کے لئے عورت کی مدت حمل کے برابر تیاری کریں مے (پھر ممل تیاری کرنے کے بعد) وہ آٹھ جھنڈوں میں تمہارے خلاف تکلیں کے (منداحمر کی روایت میں ای 80 جھنڈوں کا ذکر ہے دونوں روایات میں تطبیق یوں ہوسکتی ہے کہ تمام کفارکل آٹھ جھنڈوں میں ہوں کے اور پھران میں سے ہرایک کے تحت مرید جھنڈے ہوں کے اس طرح مل کر ای جھنڈے ہوں گے۔) ہرجنڈے کے تحت بارہ ہزار سابی ہوں گے۔ یہاں تک کہوہ انطاکیہ کے قریب عمق (اعماق) نامی مقام پر بھنے جا کیں کے جرہ اور شام کا ہر تصرانی صلیب بلند کرے گا اور کیے گا: "سنو! جوکوئی بھی نفرانی زمین پرموجود ہے وہ آج نفرانیت کی مدرکرے۔ 'ابتہارے امام سلمانوں کولے كردشق سے كوچ كريں كے اور انطاكيد كے عمق (اعماق) علاقے ميں آئيں كے چرتمہارے امام شام والول کے پاس پیغام بھیجیں سے کہ میری مدد کرو۔ مشرق والوں کی جانب پیغام بھیجیں کے کہ حارے پاس ایباد تمن آیا ہے جس کے ستر امیر ( کماغرر) ہیں ان کی روشی آسان تک جاتی ہے۔اعماق کے شہداء اور دجال کے خلاف شہداء میری امت کے افضل الشہداء ہوں گے۔ لوہالوہے سے الرائے کا یہاں تک کرایک مسلمان کافرکولوہے کی سے مارے گا اوراس کو بھاڑ دے گا اور دو گلزے کردے گا۔ باوجوداس کے گہاس کا فرے جمم پرزرہ ہوگی۔ تم ان کا اس طرح مل عام كرو كے كم محور ب خون ميں وافل موجائيں كے۔اس وقت الله تعالى ان يرغضبناك ہوگا۔ چنانچ جسم میں یاراتر جانے والے نیزے سے مارے گا اور کافنے والی تکوار سے ضرب لگائے گا اور فرات کے ساحل سے ان برخراسانی کمان سے تیر برسائے گا۔ چنانچہوہ (خراسان والے)اس دسمن سے جالیس دن سخت جنگ کریں گے۔ پھراللہ تعالیٰ مشرق والوں کی مدوفر مائے

گا۔ چنانچہان (کافروں) میں سے نولا کھ نناوے ہزار مل ہوجائیں کے اور باقی کا ان کی قبروں ت پن کے گا (کول کتے مردارہوئے)۔ (دومری جانب جومشرق کے ملمانوں کا محاذ ہوگا وہاں) پھر آواز لگانے والامشرق میں آواز لگائے گا:" اے لوگو! شام میں وافل ہوجاؤ كيونكدوه مسلمانوں کی پناہ گاہ ہے اور تمہارے امام بھی وہیں ہیں۔ "اس دن مسلمان کا بہترین مال وہ سواریاں ہوں کی جن پرسوار ہوکروہ شام کی طرف جائیں کے اوروہ نچر ہوں مے جن پرروانہ ہوں ے اور (وہ مسلمان حضرت مہدی کے پاس اعماق) شام بھی جائیں گے۔ تہارے امام یمن والول كوپيغام بيجيس كے كميرى مددكرو۔ توستر ہزارىمنى عدن كى جوان اونىنوں پرسوار موكراپي بند تکواری لٹکائے آئیں کے اور کہیں گے:" ہم اللہ کے سے بندے ہیں۔نہ تو انعام کے طلبگار يں اور ندروزى كى علاش ميں آئے ين (بلكمرف اسلام كى سربلندى كے لئے آئے بين)" يهال تك كوهم انطاكيه من حضرت مهدى كے ياس آئيں كے (يمن والول كويد ييغام جنگ شروع ہونے سے پہلے بھیجا جائے گا۔)اور وہ دوسرے مسلمانوں کے سات ال کررومیوں سے محمسان کی جنگ کریں ہے۔ چنانچے میں ہزار مسلمان شہید ہوجا میں مے۔کوئی رومی اس روزیہ (آواز) بيس سن سككا\_ (يدوآواز ب جوشرق والول على لكائى جائے كى جس كاؤكراو يركزرا ہے)۔ تم قدم بعدم چلو کے و تم اس وقت الله تعالی کے بہترین بندوں میں سے مول کے اس دن نتم من كوئى زائى موكا اورندمال غنيمت من خيانت كرنے والا اورندكوئى چور روم كے علاقے من تم جس قلعے ہے جی گزرو کے اور جبیر کھو کے تو اس کی دیوار گرجائے گی۔ چنانچے تم ان سے جک كروك (اور جنك جيت جاؤكے) يهال تك كرتم كفر كے شرفتطنطنيد على وافل موجاؤكے \_ محر تم جار جبری لگاؤ کے جس کے بتیج میں اس کی دیوار گرجائے کی۔اللہ تعالی تطبطنیداوردوم کو ضرورتاه كرے كا بحرتم اس ميں داخل موجاؤ كے اورتم وہاں جارلا كھكافروں كول كرو كے۔وہاں سے سونے اور جواہرات کا بواخزان اللوے کے تم دار البلاط (White House) على قيام

يوجعاكيا:

<sup>&</sup>quot;يارسول الله إيدوارا لبلاط كياهي

آپ ملى الله عليه وسلم في فرمايا:

"بادشاه کاکل-"اس کے بعدتم وہاں ایک سال رہو کے وہاں مجدیں تغیر کرو کے چروہاں ے کوچ کرد کے اورایک شہر میں آؤ کے جس کو' قدد ماریی' کہا جاتا ہے' تو ابھی تم خزانے تقسیم كرد ب ہو كے كەسنو كے كداعلان كرنے والا اعلان كرد ما ب كدد جال تنهارى غيرموجودكى ميں مك شام من تمهار ي كمرول من كلس كياب للذائم والهل آؤك حالانكدية جمود موكى رسوتم بیسان کی مجوروں کی ری سے اور لبنان کے پہاڑ کی کٹڑی سے کشتیاں بناؤ کے پھرتم ایک شہرجس کا نام"عکا"Akko ہے۔ وہاں سے ایک ہزار کشتیوں میں سوار ہو کے (اس کے علاوہ) یا یج سوکشتیاں ساحل اردن سے ہوں گی۔اس دن تمہارے جارافشر ہوں کے ایک مشرق والوں کا دوسرامغرب کے مسلمانوں کا تیسراشام والوں کااور چوتھا اہل جاز کا۔ (تم استے متحد ہو کے ) کویا كتم سب ايك بى باپ كى اولا دمورالله تعالى تمهار دولول سے آپس كے كينداور بغض وعداوت كوفتم كرديكا - چنانچىتم (جهازول بىل سوار بوكر) "عكا" سے"روم" كى طرف چلو كے۔ بوا تہارے اس طرح تالع کردی جائے گی جیے سلیمان ابن داؤدعلیما السلام کے لئے کی تفتی (ال طرح) تم روم بھی جاؤ کے جب تم شہروم کے باہر پڑاؤ کئے ہو کے تو رومیوں کا ایک بدارامب جوصاحب كتاب بحى موكا (غالبايدويل كن كاياب موكا) تممارے ياس آئے كا اور بوجھے ان حمارا امرکبال ہے؟"اسکومتایا جائے کا کہدیں۔چنا نجدورابب ان کے یاس بیٹ جائے گا اور ان سے اللہ تعالی کی مغت، فرشتوں کی مغت، جنت وجہم کی مغت اور آ دم علیدالسلام اورانبیاء کی مفت کے بارے میں سوال کرتے کرتے موی اور عینی علیما السلام تک پہنے جائے گا۔ (امیرالمونین کے جواب س کر)وہ راہب کے گا: "میں کوائی دیتا ہوں کہتمارامسلمانوں کادین اللداورنبيول والا دين ہے۔ وہ الله اس دين كے علاوہ كى اوردين سے راضى نہيں ہے۔ "وہ (رابب مزيد) سوال كرے كا: "كياجنت والے كھاتے اور يتے بھی ہيں؟" وہ (اميرالمومنين) جواب دیں گے:" ہاں۔" بین کردا ہب محددیر کے لئے تجدے می گرجائے گا۔اسکے بعد کیے گا ":"اسكے علاوہ ميراكوكى وين جيس ہاور يمي موى كادين ہاوراللدتعالى نے اس كوموى اور عيلى راتارا-نیزتهارے نی ک مفت مارے ہاں انجیل برقلیط میں اس طرح ہے کہوہ نی سرخ اونٹی

والے ہوں کے اور تم بی اس شمر (روم) کے مالک ہو۔ سو مجھے اجازت دو کہ میں ان اپنے لوگوں کے پاس جاؤں اور ان کواسلام کی دعوت دوں اس کئے کہ (ندمانے کی صورت میں)عذاب ان كے سرول پر منڈلار ہا ہے۔ "چنانچہ بيراب جائے كا اور شمر كے مركز ميں بھنے كرزور دارآواز لگائے گا:" اے روم والو! تمہارے ماس اسمعیل ابن ابراہیم کی اولاد آئی ہے جن کا ذکرتوریت والجيل ميں موجود ہے ان كانبى سرخ اونتى والا تھاللېذاان كى دعوت پرلېيك كہواوران كى اطاعت كراو\_" (بين كرشېروالے غصے ميں) اس را ب كى طرف دوڑي كے اوراس كول كردي كے۔ اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ آسان سے الی آگ بھیج کا جولوہے کے ستون کے ماندہوگی۔ یہاں تك كه بيآك مركز شهرتك ينفي جائے كى مجرامير المومنين كھڑے ہوں كے اور كہيں كے: "لوكو! راہب کوشہید کردیا گیا ہے۔ 'وہ راہب تہائی ایک جماعت کو بھیج گا(اپی شہادت سے پہلے ترتیب شاید بیہوکہ جب وہ شہر جا کر دعوت دے گا تو ایک جماعت اس کی بات مان کرشہرسے باہر سلمانوں کے باس آجائے کی اور باقی اسکوشہید کردیں سے پھرامیر المومنین جنگ کے لئے اٹھ کھڑے یہوں گے۔) پرمسلمان جارتھبیریں لگائیں سے جس کے نتیجہ بین شہر کی دیوار گرجائے كى ـاى شيركانام روم اس كے ركھا كيا ہے كہ بيلوكوں سے اس طرح برابوا ہے جيے دانوں سے مجرا ہوا انار ہوتا ہے (جب دیوار کرجائے کی مسلمان شریس داخل ہوجا میں کے ) تو پر چھ لاکھ كافروں كول كريں كے اور وہاں سے بيت المقدس كے زيورات اور تابوت تكاليس كے۔اس تايوت شي سكينه (the CovenantArk of) موكا ، في اسرائيل كادسترخوان موكا موك عليه السلام كاعصا اور (توريت كى) تختيال مول كى سليمان عليه السلام ايك منبر موكا اور "من"كى دوبوریاں ہوں کے جونی اسرائیل پرائر تاتھا (وہ من جوسلویٰ کےساتھا تر تاتھا) اور بیمن دودھ ہے بھی زیادہ سفید ہوگا۔"

ميس في وريافت كيا:

"يارسول اللدايدس محدوبال كي بنجا؟"

آب ملى الله عليه وسلم في قرمايا:

"بنی اسرائیل نے سرمنی کی اور انبیاء کولل کیا ، پھراس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پرح کیااور

فارس کے بادشاہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ بنی اسر ایکل کی طرف جائے اوران کو بخت نفر سے نجات ولائے۔ چنانچہ اسنے ان کو چیڑ ایا اور بیت المقدس میں واپس لاکر آباد کیا۔ اس طرح وہ بیت المقدس میں چالیس سال تک اس کی اطاعت میں زندگی گزار۔ تر رہے۔ اس کے بعد وہ دوبارہ وہ ہی حرکت کرنے گئے۔ قر آن میں اللہ نعائی کا ارشاد ہے: ''وان عدتہ عدنا'''اے بی اسرائیل!اگرتم دوبارہ جرائم کرو گئو ہم بھی دوبارہ تم کو دردناک سزادیں گے۔' سوانہوں نے دوبارہ گناہ کے تو اللہ تعائی نے ان پر رومی بادشاہ طیطس (Titus) کو مسلط کر دیا جس نے ان کو دوبارہ گناہ کے تو اللہ تعائی نے ان پر رومی بادشاہ طیطس (Titus) کو مسلط کر دیا جس نے ان کو قیدی بنایا اور بیت المقدس کو (70 قبل سے میں) تباہ و برباد کر کے تا بوت خزانے وغیرہ ساتھ لے گیا۔ اس طرح مسلمان وہی خزانے تکال لیس گے اور اس کو بیت المقدس میں واپس لے آئیں گیا۔ اس طرح مسلمان کوچ کریں گے اور ''قاطع'' نامی شہر پنچیں گے۔ بیشہراس سمندر کے کے اس کے بعد مسلمان کوچ کریں گے اور ''قاطع'' نامی شہر پنچیں گے۔ بیشہراس سمندر کے کوئی نے بوجھا:

"يارسول الله!اس من كشتيال كيون بين جلتي بين؟"

آپ صلى الله عليه وسلم في فرمايا:

" کیونکہ اس میں مجرائی نہیں ہے اور یہ جوتم سمندر میں موجیں ویکھتے ہواللہ نے ان کو انسانوں کے لئے نفع حاصل کرنے کا سبب بنایا ہے۔ سمندروں میں مجرائیاں اور موجیں ہوتی ہیں چنا نچا نہی کہرائیوں کی وجہ سے جہاز چلتے ہیں۔"

حعرت عبداللدابن سلام رضى الله عندف عرض كيا:

"اس ذات کا قتم اجس نے آپ کوئ دے کر بھیجا ہے، توریت میں اس شہر کی تفصیل ہے ہاس کی کمبائی ہزار میل اور انجیل میں اس کا نام "فرع" یا" قرع" ہے اور اس کی کمبائی (انجیل کے مطابق ) ہزار میل اور چوڑ اکی پانچ سومیل ہے۔"

آب ملى الله عليه وسلم في رمايا:

"اس کے تین سوساٹھ دروازے ہیں، ہردروازے سے ایک لاکھ جنگجوللیں مے مسلمان وہاں ہوگا سان وہاں ہوگا سب وگا سب وہاں ہوگا سب

نفیمت بنالیں گے۔ پھرتم دہاں سات سال رہو کے پھرتم دہاں سے بیت المقدی دائیں آؤکے تو تہیں خبر ملے گی کہ اصفہان میں بہودیہ نائی جگہ میں دجال تکل آیا ہے، اسکی ایک آ تھا لی ہوگی بھے جھے خون اس پرجم گیا ہو ( دوسری روایت میں اسکو پھلی کہا گیا ہے ) اور دوسری اس طرح ہوگی میں گویا ہے تہیں نہیں ( جیسے ہاتھ پھر کر پکیا دی گی ہو ) دہ ہوا میں ہی پرعدوں کو ( پکڑکر ) کھا ہے گا۔
اس کی جانب سے تین زوردارچینی ہوں گی جم پومشرق مخرب دالے سب سین کے دوہ دم کے گدھے پرسوار ہوگا جس کے دوؤں کا ٹوں کے درمیان کا فاصلہ چالیس گر ہوگا۔ اس کے دوؤں کا ٹوں کے درمیان کا فاصلہ چالیس گر ہوگا۔ اس کے دوؤں کا ٹوں کے درمیان کا فاصلہ چالیس گر ہوگا۔ اس کے دوؤں کا ٹوں کے درمیان کی فاصلہ چالیس گر ہوگا۔ اس کے دوؤں کے جسموں پر تیجانی چا دریں ہوں گی ( تیجانی بھی طیلسان کی طرح سبز چا درکو کہتے ہیں ) چنا نچہ جمہ کے دون میں کی نماز کے وقت جب نماز کی ا قامت ہو پھی ہوگی تو چیسے ہی مہدی متوجہ ہوں گے تو سے سینی ابن مریم علیہ السلام کو پا کیں گے کہ دہ آسان سے تھر یف لائے ہیں۔ ان کے جم پر دو کیٹر سے ہوں گے کہ دار ہوں گے کہ ایسا لگ رہا ہوگا کہ مرسے پانی کے کہوں کے کہوں گیل کے دیت ہوں گے کہاں اسے چیکہ دار ہوں گے کہ ایسا لگ رہا ہوگا کہ درسے پانی کے تعلی کے درسے ہیں۔ "

حضرت الوبريه وضى الله عندف عوض كيا:

"بارسول الله! اگر میں ان کے پاس جاؤں تو کیا ان سے محلے ملوں گا؟" آب سلی الله علیہ وسلم نے قرمایا:

"اے ابو ہریہ ان کی یہ آمری کی اسکی طرح نیس ہوگی کہ جس میں وہ بہت زم مواج سے
بلکہ تم ان سے اس بیبت کے عالم میں طو سے جیسے موت کی بیبت ہوئی ہے۔ وہ لوگوں کو جنت میں
درجات کی خوشجری دیں سے۔ اب امیر الموشین ان سے کہیں سے کہ آسے برجی اور لوگوں کو نماز
پڑھا ہے تو وہ فرما کیں سے کہ نماز کی اقامت آپ کے لئے ہوئی ہے (سوآپ بی نماز پڑھا ہے)
اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے بیجھے نماز پڑھیں سے۔ وہ امت کامیاب ہوگئ جس کے
شروع میں میں ہوں اور آخر میں عیسیٰ ہیں۔"

بمرفرمايا

"دجال آئے گا،اس کے پاس پانی کے ذخار اور چل ہوں کے۔آسان کو عم دے گاکہ

بری تو وہ بری پڑے گا' زبین کو کھم دے گا کہ اپنی پیداوارا گا تو وہ اگا دے گی،اس کے پاس ٹریدکا پہاڑ ہوگا (اس سے مراد تیار کھانا ہوسکتا ہے ' ممکن ہے جس طرح آئ ڈبہ پیک تیار کھانا بازار بیں وستیاب ہے ای طرح ہو۔) جس بی گا چشہ ہوگا یابڑی نالی ہوگی۔(اس بیس بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ تیار شدہ کھانا ہوگا۔) اس کا ایک فتنہ یہ ہوگا کہ وہ ایک دیہاتی ہے پاس سے گزرے گا جس کے والدین مریح ہوں گے تو وہ دجال اس دیہاتی ہے کہ گا:''کیا خیال ہے اگر بیس تیرے والدین کو زندہ کر کے اٹھادوں تو کیا تو میرے رہ ہونے کی گواہی دے گا؟'' وہ دیہاتی کے گا:''اس کے مال باپ کی شکل (دیہاتی ) کے گا:''کو ل نہیں ۔''اب دجال دوشیطانوں سے ہے گا:''اس کے مال باپ کی شکل دیہاتی ) کے گا:''اس کے مال باپ کی شکل اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ بین اور دوسرالاس کی مال کی شکل میں ۔ پھر وہ دونوں کہیں گے:''اے بیٹے!اس کے ساتھ اس کے باب کی اس کے ساتھ اس کے باب کی اس کے واب کے باب کی اس کے باب کی اس کے واب کی تارہ بین کے اس کے باب کی اس کے بیٹ کی اس کی شاہد نیا کہی ہوجا یہ تی اس کے باب کی اس کے واب کی تارہ بیت المقدس کے۔ اس کے بیٹ کی اس کی شہر میں تھل کی س کی تین اس کے باب کی اس کی شہر میں تھل کی س کی تر اس کے بیٹ کی اس کی شہر میں تھل کی س کی تھوئی السلام اس کو فلسطین کے لد (السنن الواردة فی الخن ، جلد نہر: 5 مینونی میں تھل کی س کے بیت المقال کی تارہ کی تارہ کی اس کی تو اس کے باب کی اس کی المین میں تھل کی اس کو فلسطین میں تھل کی سرم تھل کی تارہ کی تھی کی تارہ کی کھوئی کا س کو فلسطین کی اس کی تارہ کی تارہ کی تارہ کی تارہ کی تارہ کی کو بھوئی کی تارہ کی ت

12: حعرت كعب رضى الشعنة فرمات بين:

عرب كاياني اوردجال:

حعرت کعب رضی الله عند بیان کرتے ہیں کد دجال سب سے پہلے عرب کے جس پانی پر (جنگ کے دریعے) بعند کرے گا وہ بعرہ کے آس پاس کے ایک او نیچے پہاڑ کا پانی ہے جے "سنام" کہا جاتا ہے۔ اس کے بعدای پہاڑ کی دوسری جانب اس پانی پر بعند کرے گا جس بیں

توانائيال لكادي كى\_

مستقبل میں دنیا میں پانی پرجنگوں کی افواہیں آپ سنتے ہی رہتے ہیں۔اسرائیل کا اردن، فلسطین، لبنان اور شام کے ساتھ۔ترکی کا عراق کے ساتھ اور بھارت کا پاکستان اور بنگلہ دلیش کے ساتھ پانی کے بارے میں تنازع زندگی اورموت کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہودو ہنا ودونوں کی ہی یہ فطرت ہے کہ وہ صرف خود جینے پراکتفا نہیں کرتے بلکہ پڑوی کومٹا کر جینے کے نظریے پریقین رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت کی طرح اسرائیل نے بھی پہلے ہی بحیرہ طبریہ کا رخ ممل اپنی طرف کرلیا ہے اورمسلمانوں کو پانی سے محروم کر کے اپنے صحرامیں اس کو گرا تا ہے۔

عالم اسلام میں بہنے والے دریاؤں پراگر دجال تو تیں ڈیم بنادیں اوران ڈیموں پران قوتوں کا کنٹرول ہوجائے تو دریاؤں کا پانی بند کرکے پورے کے پورے ملک کو صحراء میں تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ جب دریا بند ہوجا کیں گے تو زیرز مین پانی بہت نیچے چلا جائے گا اورا کی وقت آئے گا کہ لوگوں کے پاس پینے کا پانی بھی نہیں ہوگا اور وہ قطرے قطرے قطرے حصاح ہوجا کیں گے۔شام ،اردن اورفلسطین کے پانی کی صورت حال ہم آگے بیان کریں گے۔ یہاں ہم عراق ہم اور پاکستان کا ذکر کرتے ہیں:

1: عواق على دوبوے دریادریائے دجلہ (Tigris) اور دریائے فرات بہتے ہیں اور دونوں بی ترکی ہے آتے ہیں۔ دریائے فرات پرترکی نے اُتاترک ڈیم بنایا ہے جو دنیا کے بوٹ ڈیموں میں ہے ایک ہے۔ جس کے پانی ذخیرہ کرنے ۔ (Reservoir) کے بوٹ ڈیموں میں ہے ایک ہے۔ جس کے پانی ذخیرہ کرنے ۔ (Reservoir) کا مراح کلومیٹر ہے۔ اس کو بحر نے کے لئے دریائے فرات کو برسات کے موسم میں ایک مہینے تک فرات کے مکمل اس میں گرانا ہوگا یعنی ترکی اپنی ضرورت پوری کرنے کے لئے ایک مہینے تک فرات کے پانی کوعراق نہیں جانے دے گا۔ اسلامی حوالے سے ترکی حکومت کی صورت حال سب کے سامنے پانی کوعراق نہیں جانے دے گا۔ اسلامی حوالے سے ترکی حکومت کی صورت حال سب کے سامنے ہود حالات سے بتارہ ہوگا۔ ہوگا۔ میں دجاکی دجائی اتحاد کی طرف ہوگا۔ کے اور حالات سے بتارہ ہوگا۔ دیا دریا دریا نے نیل (Nile) ہے لیکن ہے بھی وکٹور سے حجیل (یوگینڈ اسینٹرل افریقہ) سے آتا ہے۔ دریائے روانڈ اور دریائے نیل کے پانی کا سب جیل (یوگینڈ اسینٹرل افریقہ) سے آتا ہے۔دریائے روانڈ اور دریائے نیل کے پانی کا سب

3: پاکستان: پاکتان کے اکثر بوے دریا بھارت ہے آتے ہیں اور بھارت ان پر فریم بنارہا ہے۔دریائے بنام پر بھی فریم بنارہا ہے۔دریائے چناب پر بنگلہ فریم بھارت کمل کر چکا ہے۔ای طرح دریائے نیلم پر بھی کھن گڑگا فریم بنایا جارہا ہے۔اس طرح بھارت پاکتان کا پانی روک کر ہاری زمینول کو محرام بس تبدیل کرنا اور جمیں بیاس کی مار مارنا چا ہتا ہے۔

چشموں کا میتھا بانی یا نیسلے منول واقد ؟: اب رہایہ وال کہ دجال پہاڑی علاقوں کے بے شارچشموں اور تالوں کو کس طرح اپنے کنٹرول میں کرسکتا ہے؟
یہاں یہ بات ذہن شین رہے کہ دجال کا فتنہ پہاڑوں میں کم ہوگا اور جو پہاڑ جدید جا بلی

یہاں یہ بات وہ بی میں رہے کہ وجان اس کا فتہ بہاروں میں ہم ہوہ اور بو بہار جدیہ بان بائی ہائی علاقوں کے لوگ پائی تہذیب سے بالکل پاک ہوں گے وہاں اس کا فتہ بیس ہوگا۔ لہذا بہاڑی علاقوں کے لوگ پائی کے حوالے سے کم پریشان ہوں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان قو توں کی جانب سے بہاڑی علاقوں میں بچھ محنت نہیں ہورہی، بلکہ اس وقت ان کا ساراز ور بہاڑی علاقوں کے پائی کو کنٹرول کرنے پر ہے۔ آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا بلکہ صحرائی اور بہاڑی علاقوں میں دیکھا بھی ہوگا کہ آپ کو آبادیاں ان جگہوں پرنظر آئیں گی جہاں پائی کے قدرتی ذخائر مثلاً: وریا جشمے یا برفائی سا سے تاریخ میں پرنظر آئیں گی جہاں پائی کے قدرتی ذخائر مثلاً: وریا جشمے یا برفائی سے تاریخ ہوں پرنظر آئیں گی جہاں پائی کے قدرتی ذخائر مثلاً: وریا

نا لے بہتے تھے۔

پہلے لوگ سرئ اور بازار کو دی کے آباد نہیں ہوتے تھے بلکہ ان جگہوں پر آباد ہوتے تھے جہاں پانی موجود ہو۔ خواہ اس کے لئے آئیس پہاڑوں کی بلند چوٹیوں پر بی کیوں نہ آباد ہونا پڑتا ہوئیکن آج بہاڑی علاقوں میں بھی یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ لوگ ان جگہوں پر آباد ہونے کو ترجیح دیتے ہیں جہاں انسانوں کی بھیڑ بھاڑ زیادہ ہو۔ اب کھرینانے کے حوالے سے ان کی کو ترجیح قدرتی پانی کے ذخیر سے نہیں ہوتے بلکہ ان کا انصار پانی کی ان ٹیکوں پر ہوتا ہے جو کہلی ترجیح قدرتی پانی کے دفتے سے ان علاقوں میں بنائے جارہے ہیں۔

یں دہ سوچ کی تبدیلی ہے جو عالمی یہودی ادارے پہاڑی لوگوں میں لانا چاہتے ہیں تاکہ بدلوگ ان قدرتی پائی کے ذخیروں پر انحصار کرنا مجھوڑ دیں جس پر کسی کا قبضہ کرنا انتہائی مشکل ہے۔ سوچوں کے اس انقلاب کے لئے پہاڑی علاقوں میں مغرب کے فنڈ سے چلنے والی این جی اوذکی جانب سے جومحنت ہورہی ہے اس کا مشاہدہ آپ کو پہاڑی علاقوں میں جا کر موسکتا ہے۔

یبود چاہتے ہیں کہ دور دراز کے پہاڑی علاقوں میں جدید جابل تہذیب کے اثرات پہنچادیے جا کیں۔اس کے لئے غلامی یبودی اداروں کا خصوصی فنڈ ہے جو سیاحت وفلاحی کاموں تعلیم نسواں اور علاقائی نقافت کے فروغ کے نام پر دیا جاتا ہے۔دوردراز کے پہاڑی علاقوں میں سڑک اور بجلی کی فراہمی بھی آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی خصوصی ہدایات کا حصہ ہوتی ہیں۔ پہاڑی علاقوں میں موجود چشموں کے پانی کے بارے میں یہ پرو پیکنڈ وشروع کیا جا چکا ہے کہ اس پانی کو پینے سے بیاریاں لگ جاتی ہیں۔اس طرح وہ پہاڑوں میں رہنے والوں کو جڑی کو شوں سے بحر پور پانی سے محروم کر کے قسلے (Nestle) کی بوتوں میں بند پرانے پانی کا عادی بوٹیوں سے بحر پور پانی سے محروم کر کے قسلے (Nestle) کی بوتوں میں بند پرانے پانی کا عادی بوٹیوں سے بھر پور پانی سے محروم کر کے قسلے (Nestle) کی بوتوں میں بند پرانے پانی کا عادی بنانا چاہتے ہیں، جو کمل یہود یوں کا ہے۔

سال 2003 کوتازہ پانی کا عالمی سال قرار دیا گیا تھا۔ (اوران کے ہاں تازہ پانی کی تعریف یہ ہے کہ وہ پانی جو کیرالقومی کمپنیوں کے ذرائع سے حاصل کیا جائے )اس کے تحت انتہائی زور وشور سے اس بات کا پروپیگنڈا کیا گیا کہ دنیا سے پینے کا پانی ختم ہوتا چاہئے۔ شیط منرل واٹر کا بڑھتا ہوااستعال اسی پروپیگنڈ کا اثر ہے۔ تجب ہے کہ ان پڑھے لکھے لوگوں کی عقلوں پرجو پہاڑی علاقوں میں صاف شفاف چشموں کا پانی چھوڑ کر وہاں بھی بوتلوں میں بند پراتا پانی استعال کرتے ہیں حالانکہ چشموں کا پانی صرف پانی ہی نہیں بلکہ اس میں پید کے براتا پانی استعال کرتے ہیں حالانکہ چشموں کا پانی صرف پانی ہی نہیں بلکہ اس میں پید کے امراض سے شفاء بھی ہے۔ اس کے جواب میں کہا جا تا ہے کہ ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ چشموں کا پانی نقصان وہ ہے۔ جب پوچھا جاتا ہے کہ کون سے ڈاکٹر؟ تو کہتے ہیں عالمی ادارہ صحت (W.H.O) کے ڈاکٹر۔ اب مجھ جسے کم علم کو پیت نہیں کہ W.H.O کس چیز کا محت (Abbriviation) ہے؟

یے مخفف ہے "World Hebrew Organization" (عالمی سیرونی تنظیم)یا پھر" world Health Organization" (عالمی ادارہ صحت) کا۔ کاش بیلوگ ان کے بارے میں ذرا بھی غور کر لینے کہ یہ W.H.O کے ڈاکٹر ہراس چیز کے بارے میں اعلان کرتے ہیں جو یہودی سرمایدداروں کے مفادیش ہو۔

فدكوره بحث كاخلامه بيب ونياك يفع بانى ك ذخار يركنشول كرنے كے لئے اس وقت

عالمی مالیاتی ادارے اور این جی اوز مستقل کے ہوئے ہیں اور مختلف حیلے بہانوں سے ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جارہی ہے۔

## د جال کی پیش رُو:

حضرت ابوسعيد خدري رضى الله تعالى عنه فرمات بين:

"د جال کے ساتھ طیبہ نامی ایک عورت ہوگی جواس کے کسی جگہ جانے سے پہلے وہاں پہنچے گی اور وہاں کے لوگوں کو د جال سے ڈرائے گی (تاکہ لوگ ڈر جائیں ، اس کی باتوں میں آکر د جال کے جال میں پھنس جائیں اور اپناایمان گنوا بیٹھیں )۔"

ر انفتن لنعيم بن حماد رقم الحديث 1457 رقم الصفحة 520 الجزء الثاني مطبوعة مكتبة التوحيد القاهرة)

#### د جال كانمائنده بش:

طیبہ نامی عورت کی طرح بش بھی دجال کا نمائندہ ہے اوراسکی ہدایات پر عمل کر رہا ہے۔ یہاں ایمان والوں کی خدمت میں ہم اللہ کے دشمنوں کے عزائم بیان کررہے ہیں تاکہ انگی سمجھ میں آجائے کہ وہ جس جنگ کوکوئی اہمیت ہی نہیں دے رہے اور جسکو خطوں یا سیاست کا تام دیکر اپنا وامن بچانے کی کوشش کی جارتی ہے، عالم گفراس جنگ کوکس نظر سے دیکھ رہا ہے۔ سابقہ امریکی صدر بش نے عراق پر جملے سے پہلے کہاتھا کہ اس جنگ کے بعدا تکاشے موعود (وجال) آنے والا ہے۔ اسکے بعد بش نے اسرائیل کا دورہ کیا۔ ماسکوٹائمنر کے مطابق اس دورے کے دوران ایک مجلس میں سابق فلسطینی وزیراعظم محدود عباس اور جماس کے لیڈر بھی شریک

# بقول محود عباس بش نے دعوے کئے کہ:

1: "میں نے (اینے حالیہ اقدامات کے لئے) براو راست خدا (دجال) سے قوت ماصل کی ہے۔"

2: "خدا (دجال) نے جمعے کم دیا کہ القاعدہ پرضرب لگاؤ۔اسلے بیل نے اس پرضرب لگائی اور اسلے بیل نے اس پرضرب لگائی اور جمعے ہدایت کی کہ بیل معدام پرضرب لگاؤں جو بیل نے لگائی اور اب میرا پھنت ارادہ ہے

كه بين مشرق وسطى كے مسئلے كومل كروں \_ اگرتم لوگ (يبودى) ميرى مدد كرو مے تو بين اقدام كرونكاور نه بين آنے والے اليكن پرتوجہ دونكا۔"

بش کابیر بیان ہرائیان والے کی آنکھوں کھول دینے کے کئے کافی ہے، جو دنیا میں جاری جہادی تحریکوں کو اللہ بیان ہرائیان والے کی آنکھوں کھول دینے کے کئے کافی ہے، جو دنیا میں جاری جہادی تحریکوں کو مختلف تام دیکر بدتام کررہے ہیں یاان سے خودکولا تعلق رکھے ہوئے ہیں۔

بش این نبوت کادعوی اکثر کرتار بهتا ہے۔وہ کہتا ہے:

"I am messenger"

"ميل خدا كالتغير مول"

بش کاخداابلیس یا د جال ہے جواس کو براہ راست تھم دیتا ہوگا۔ قرآن کریم نے اس طرف اس طرح اشارہ فرمایا ہے:

"ان الشياطين ليوحون الى اولياء هم"

"بيتك شياطين اين دوستول كوهم دية بين"

فرى تقات أو الديكا خيال ہے:

"مدربش جیاند ہی صدرہم نے پہلے بھی نہیں دیکھا۔ وہ ایک نہ ہی مشن پر ہیں اور آپ ند ہب کوان کے عسکر ست (Militarism) سے علیحدہ نہیں کر سکتے۔"

جب بش کے ناقدین نے اس پر تنقید کی کہ آپ اس جنگ میں خدا کو درمیان ہیں کیوں تھسیٹ رہے ہیں تو بش نے کہا:

God is not neutral in thi war on terrorism

"خدادہشت گردی کی اس جنگ میں غیرجانب دارہیں ہے۔"

وُلِودُ فرم این کتاب "دی رائث مین" (The right man) شی کستا ہے:

"اس جنگ نے اس (بش) کو بھا کروسیڈ (صلبی مجنگرو) بنادیا ہے۔"

بش کابیرحال کیارہ تمبر کارد کمل نہیں بلکہ بیابتداء ہی ہے ایک ندہبی جنونی ہے۔جس ونت وہ فیکساس کا گورنر تقااس وفت اس نے کہا تھا: ''میں اگر تقدیر کے لکھے پر جوتمام انسانی منصوبوں کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے یقین نہ رکھتا تو میں مجھی بھی گورنز ہیں بن سکتا تھا۔''

بش پر کھنے والوں کا کہنا ہے کہ ان (بش) کے ہربیان اور ہر انٹرویو سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو یہ بچھتے ہیں کہ وہ ایک میسینک مشن (دجالی مشن) پر ہیں۔واضح رہے کہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کا انظار کرتے ہیں جبکہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام (jesus) کے بجائے میسیائی علیہ السلام (Messah) دجال کا انظار کرتے ہیں۔لہذا بش بھی یہودیوں کا حق نمک اوا کرتے ہیں۔لہذا بش بھی یہودیوں کا حق نمک اوا کرتے ہوئے خود کوعیسوی مشن (Jesus/Christ Mission) پر کہتا ہے اور الفاظ کا یہ پھیر کرکے وہ تمام عیسائی برادری کو دھوکہ دے رہا ہے۔

# وجال كے اول دستے كى طافت:

حضرت عبدالله بن عمرورضى الله عنه فرمات بين:

'' د جال کا ہراول دستہ سر ہزار فوجیوں پر مشتل ہوگا جو چیتے سے زیادہ تیز و پھر تیلے اور بہادر ہوں گے۔''

ایک مخص نے پوچھا:

"ان سے کون مقابلہ کر سکے گا۔؟"

انہوں نے فرمایا:

"الله كے سواكوئى تبيں "

(الفتن تعيم بن حمادُ خروج الدجال وسيرتدو ما يجرى على يديد من الفسا درقم الحديث 1521 رقم الصفحة 539 الجزء الثاني مطبوعة مكتبة التوحيد القاهرة)

#### وجال كايبلاحمله:

حضرت عبدالله فرمایا كدد جال سب سے پہلےكوف پر جمله آور بوكار (الفتن لنيم بن حاد خروج الدجال وسيرت وما يجرى على يديد من الفساد وقم الحديث 1513 رقم الصفحة 534 الجزء الثانى مطبوعة مكتبة التوحيدُ القاهرة) (أمعجم الكبيرُ رقم الحديث8509 رقم الصفحة 193 لجزء 13 مطبوعة مكتبة العلوم والحكم' موصل) (مجمع الزوائدُ رقم الصفحة 351 الجزء السالع' مطبوعة دارالريان للتراث القاهرة)

#### پہاڑ کا چلنا:

حضرت كعب الاحبار رضى الله عندف فرمايا:

"د جال جب اردن آئے گا تو کوہ طور وکوہ ٹابور اور کوہ جودی نامی پہاڑوں کو بلائے گا تو وہ آپس میں ایسے لڑیں سے جیسے مینڈ سفے اور بیل سینگوں سے لڑتے ہیں اور بیسب پچھ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ پھروہ انہیں واپس جانے کو بھی کہے گا۔"

(الفتن لنعيم بن حمادُ خروج الدجال وسيرته وما يجرى على يدبيه من الفسادُ رقم الحديث 1517 رقم الصفحة 537 الجزءالثاني مطبوعة مكتبة التوحيدالقاهرة)

# شیاطین دجال کےساتھی:

1: حضرت حذیفه رضی الله عنه سے روایت ہے رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا:

"الله کادشن دجال نظے گا اور اس کے ساتھ یہود یوں کا ایک گفکر اور بہت سے لوگ ہوں کے ۔ اس کے ساتھ اس کی جنت اور دوزخ بھی ہوگی۔ وہ بہت سوں کو مارے گا اور بہت سوں کو زندہ کر کے دکھائے گا۔ اس کے ساتھ اور دوزخ بھی ہوگی۔ وہ بہت سوں کو مارے گا اور بہت سوں کو زندہ کر کے دکھائے گا۔ اس کے ساتھ ٹرید (ایک تئم کے کھانے) کا ایک پہاڑ ہوگا اور پانی کی نہر ہوگی۔ میں تہمیں اس کی مزید نشانیاں بتا تا ہوں کہ اس کی آنکھ کی جگہ سپائ ہے اس کی پیشانی پر کا فراکھا ہوگا جسے ہر پڑھا کہ اللہ اور جائل پڑھ سے گا۔ اس کی جنت در حقیقت دوزخ ہوگی اور دوزخ ورحقیقت دوزخ ہوگی اور دوزخ کی اس کا لقب میں گذاب ہودی عورتیں اس کی پیروکار ہوں گی۔ اللہ تعالی اس محفل پر رحم فرمائے جس کی عقل اسے دجال کذاب کی پیروک کرنے سے گی۔ اللہ تعالی اس محفل پر رحم فرمائے جس کی عقل اسے دجال کذاب کی پیروک کرنے سے بچائے۔ اس دن اس کے خلاف صرف قرآن کریم ہی ایک بڑی طاقت ثابت ہوگا کیونکہ اس کا فتہ بہت شخت ہے (جس کا مقابلہ کرنے کی ہرا یک مخف میں طاقت نہیں) اس کے پاس مشرق ومغرب کے شیاطین آ جائیں گے اور کہیں گے کہم ہے جس طرح چا ہوکام لو۔ وہ ان سے کہاگا ومغرب کے شیاطین آ جائیں گے اور کہیں گے کہم ہے جس طرح چا ہوکام لو۔ وہ ان سے کہاگا

اس كا ايك قدم تين دن كے سفر كے برابر (بياى 82 كلوميٹر فى سكنڈ اس طرح اس كى رفار 295200 كلومير في كمنشهوكي) وه اين كديم يرسوار بوكرسمندر مين اس طرح داخل ہوجائے گا جیسے تم اینے کھوڑے پرسوار ہوکر یانی کی چھوٹی نالی میں کھس جاتے ہو(اور پارنکل جاتے ہو)،وہ کے گا: "میں تمام جہانوں کارب ہوں اور بیسورج میرے عم سے چاتا ہے تو کیاتم عائة موكديس اس كوروك دول؟" چنانچ سورج رك جائے گا۔ يهال تك كدايك دن مهينے اور ہفتے کے برابرہوجائے گا۔وہ کے گا:" تم کیا جاہتے ہوکہ اس میں چلا دوں۔؟" تو لوگ کہیں كے:" إل-" چنانچدون محفظ كے برابر موجائے كا۔اس كے پاس ايك عورت آئے كى اور كے كى:"يارب!ميرے بينے اورميرے شو ہركوزندہ كردو-"چنانچد (شياطين اس كے بينے اورشو ہركى من من آجائیں کے )وہ عورت شیطان کے گلے لگے کی اور شیطان سے نکاح (زنا) کرے کی ۔ لوگوں کے گھرشیاطین سے بھرے ہوئے ہوں گے۔اس (وجال) کے پاس دیہاتی لوگ آئین کے اور کہیں گے:"اے رب! ہارے لئے ہارے اونوں اور بریوں کوز عرہ کردے۔" چنانچدد جال شیاطین کوان کے اونوں اور بریوں کی شکل میں دیہاتیوں کودے دے گا۔ بیہ جانور فیک ای عمراور صحت میں ہوں کے جیسے وہ ان سے (مرکر) الگ ہوئے تھے۔ (اس پر)وہ کاؤں والے کہیں کے:"اگر بید مارارب نہ ہوتا تو ہمارے مرے ہوئے اونٹ اور بکر یوں کو ہرگز زندہ نہیں کریاتا۔ " دجال کے ساتھ شور بے اور ہٹری والے کوشت کا پہاڑ ہوگا۔ جو گرم ہوگا اور شنڈا البيس موكا-جارى نهر موكى اورايك بها زباغات ( ميل) اورسزى كا موكا-ايك بها زاك اور دحویں کا ہوگا۔وہ کے گا:" بیمیری جنت ہے، بیمیری جہنم ہے، بیمیرا کھانا ہے اور بیا بینے کی چزیں ہیں۔"حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کوڈرارہے ہوں کے کہ بیجھوٹا سے (دجال) ہے۔ اللهاس برلعنت كرے اس سے بچو۔الله تعالی حضرت عیسیٰ علیه السلام کوبہت پھرتی اور تیزی دے گا جس تك وجال بيس يني يائے كارسوجب دجال كے كا: "ميں سارے جہانوں كارب موں \_" تو اوگ اس کو کہیں ہے: "تو جمونا ہے۔" اس پر حضرت عیسی علیدالسلام کہیں ہے: "لوکوں نے سے کہا۔'اس کے بعد حضرت عیسی علیہ السلام مکہ کی طرف آئیں سے وہاں وہ ایک بڑی ہستی کو پائیں كے تو يوچيس كے:" آپ كون بين؟ بدوجال آپ تك كانچ چكا ہے۔" تووہ (برى بستى) جواب

دیں گے: "میں میکائیل ہوں۔اللہ نے مجھے دجال کوایے حرم سے دورر کھنے کے لئے بھیجا ہے۔ " پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مدینہ کی طرف آئیں کے وہان (بھی) ایک عظیم شخصیت کو یا ئیں کے۔چنانچہوہ پوچھیں گے:'' آپ کون ہیں؟''تووہ (عظیم شخصیت) کہیں گے:'' میں جرائیل مول - الله نے مجھے اسلے بھیجا ہے کہ میں دجال کورسول الله صلی الله علیہ وسلم کے حرم سے دور رکھوں۔'اس کے بعدد جال مکہ کی طرف آئے گا توجب میکائیل علیدالسلام کودیکھے گا تو پیٹے دکھا کر بھا کے گا اور حرم شریف میں داخل جیس ہوسکے گا۔البتہ زور دار چیخ مارے گا جس کے نتیج میں ہر منافق مردوعورت مکہ سے نکل کراس کے پاس آجائیں گے۔اس کے بعد دجال مدیند کی طرف آئے گا۔سوجب جبرائیل علیہالسلام کو دیکھے گا تو بھاگ کھڑا ہوگالیکن (وہاں بھی) زوردار جیخ نکالے گاجس کوئ کر ہرمنافق مردعورت مدینہ ہے لکل کراس کے پاس چلاجائے گا۔مسلمانوں کو حالات سے خبردار کرنے والا ایک محض (مسلمان جاسوس یا قاصد) اس جماعت کے پاس آئے گا جنہوں نے قتطنطنیہ فتح کیا ہوگا اور جن کے ساتھ بیت المقدس کے مسلمانوں کو محبت ہوگی (تعاة ال ان كة بس من الجهرول كے اور غالبا يہ جماعت الجي روم فتح كر كے واپس ومثق میں پہنی ہوگی۔)وہ (قاصد) کے گا:"د جال تہارے قریب چینجے والا ہے۔"تووہ (فاتحین) كہيں كے: "تشريف رهيں ہم اس (وجال) سے جنگ كرنا جاہتے ہيں (تم بھی ہارے ساتھ ى چلنا)-" قاصد كے كا: " و تبيس بلكه ميں اوروں كو بھى وجال كى خردينے جارہا ہوں۔" (اس قاصد کی غالبًا یمی ذمه داری ہوگی۔) چنانچہ جب بیدوالی ہوگا تو دجال اس کو پکڑ لے گا اور کے كا: " (ديكمو) يدوى ب جوية جمعتاب كهين اس كوقا بونيين كرسكتا \_لواس كوخطرناك انداز الم فل كردو-" چنانچاس (قاصد) كوآرول سے چردیا جائے گا۔ پھردجال (لوكول سے) كے كا:" اكريس اس كوتهارے سامنے زندہ كردوں توكياتم جان جاؤ كے كہ بيس تهارارب موں؟"لوك كہيں كے ""ميں تو يہلے بى سے معلوم ہے كه آپ بمارے رب ہيں۔ (البته) مزيد يقين جاہتے ہیں۔" (البداد جال اس كوزىدہ كردے كا) تووہ الله كے كم اموجائے كا اور اللہ تعالى دجال کوآئ کے علاوہ کی اور پر بیقدرت جیس دے گا کہوہ اس کو مار کرزندہ کردے۔ پھر دجال (اس قاصدے) کے گا:" کیا میں نے سجھے مارکرزندہ نیس کیا؟ لہذاہیں تیرارب ہوں۔"اس

يروه ( قاصد ) كے گا: "اب تو مجھے اور زيادہ يقين ہو گيا كہ ميں ہى وہ صحف ہوں جس كونبى كريم صلى الله عليه وسلم نے (حدیث کے ذریعے) بثارت دی تھی کہتو مجھے آل کرے گا چرالند کے تھم سے زندہ کرے گا۔ (اور حدیث کے بی ذریع محص تک بیر بات بھی پینی تھی کہ) اللہ میرے علاوہ تیرے لئے کی اور کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا۔" پھراس ڈرانے والے ( قاصد ) کی کھال پر تانے کی جاور چر هادی جائے گی جس کی وجہسے دجال کا کوئی ہتھیاراس پراٹر نہیں کرے گا۔ نہ تو تكوار كاوار، نه چهرى اور نه بى پتر، كوئى چيز اس كونقصان نېيى پېنچا سكے گى۔ چنانچه د جال كے گا:" اس كوميرى جہنم ميں ڈالدو۔" اللہ تعالیٰ اس (آگ كے) پہاڑكواس ڈرانے والے (قاصد) کے لئے سرسز باغ بنادےگا (لیکن دیکھنے والے یہی مجھیں گے کہ بیآگ میں ڈالا گیاہے)اس لئے لوگ شک کریں گے۔(پھر دجال) جلدی ہے بیت المقدس کی جانب جائے گا توجب وہ افیق کی کھائی پر چڑھے گا تو اس کا سامیہ سلمانوں پر پڑے گا۔ (جس کی وجہ سے مسلمانوں کواس كآنے كا پيتالك جائے كا) تومسلمان اس بينك كے لئے اپنى كمانوں كوتياركريں كے (بير دن اتناسخت ہوگا کہ)اس دن سب سے طاقتوروہ مسلمان سمجھاجائے گاجو بھوک اور کمزوری کی وجہ تے تعور اسا (آرام کے لئے ) تھبرجائے یا بیٹھ جائے (لینی طاقتور سے طاقتور مجی ایسا کرےگا) اورمسلمان بداعلان سنیں مے:" اے لوگو! تمہارے پاس مدة مینجی (حضرت عیسی ابن مریم عليهاالسلام)" (الفتن قيم ابن حماد ، جلد نمبر: 2 ، صفح نمبر: 443)

ائیں (Afiq) ایک ہاڑی راستہ کانام ہے جہال دریائے اردن (Afiq) ایک ہاڑی راستہ کانام ہے جہال دریائے اردن (Afiq) بخر میں سے کلتا ہے۔اس علاقے پر اسرائیل نے 1967 کی جنگ میں بھنہ کرلیا تھا۔افیق کا دوسرانام اینٹی پیٹری (Anti Patris) بھی ہے۔

خودغرض دجالي:

1: حضرت عبید بن عمیر کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:

"کھولوگ د جال کا ساتھ دیں مے اور کہیں مے کہ ہم جانتے ہیں یہ کا فرہے مگر ہم صرف
کھانے پینے اور دوسرے فاکدے حاصل کرنے کی غرض سے اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔لہذا
اللہ تعالی ان پر بھی غضبنا ک ہوگا اور حضرت عیسی علیہ السلام ان سب کو بھی ہلاک کریں گے۔''

مستقبل كى بيصورت حال آج بھى جارے سامنے موجود ہے۔ اسلام ممالک كے حكران اپی حکومت اور رونی کپڑامکان ہی بچانے کی خاطرتو دجال کے ساتھی امریکہ کا ساتھ دے رہے ہیں۔ بید شمنان خداور سول ہمیں معاشی واقتصادی پابندیوں ہی کی تو دھمکی دیتے اور لگاتے ہیں کی حكران الني پابنديوں كى ڈركى وجہ سے غلامى كى دلدل ميں سينے جارہے ہيں اور بجھتے ہيں كدوه قوم پراحسان کررہے ہیں۔لہذا اس حدیث کی روشن میں ان حکمرانوں کواپنا انجام بھی جان لینا

2: حضرت عبيد بن عمير الليثي فرماتي بين:

"ينجرج الدجال فيتبعه ناس يقولون نحن نشهد انه كافروائما نتبعه لنا كل من طعامه ونرعي مِن الشجرفاذانزل غضب اللهنزل عليهم جميعا" (والفتن نعيم بن حماد، جلدنمبر 2،صفحه نمبر :546)

"د جال نظے گاتو کھھا ہے لوگ اس کے ساتھ شامل ہوجا کیں کے جوبیہ کہتے ہوں گے:" ہم کوائی دیتے ہیں کہ بیر (دجال) کافر ہے۔بس ہم تواس کے اتحادی اس لئے بے ہیں کہاس کے کھانے میں سے کھائیں اور اس کے درخوں (باغات) میں اپنے مولی چرائیں۔"چنانچہ جب الله كاغضب تازل بوكاتوان سب يرتازل موكا-"

آج مسلمان ان حديثول من غورتيس كرت\_ - اكرغوركري توساري صورت حال واضح موجائے گی۔کیا آج بھی ایسائیس مور ہاکہ باوجود باطل کو پیچائے کےمسلمان مالی فائدہ حاصل كرنے كے لئے باطل كا ساتھ دے رہے ہيں اس كى صابت كردہے ہيں يا پھر خاموش تماشائى

ارانى كيوجالى:

حضرت انس بن ما لک رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
فرمایا:
"پھر اصفہان کی فوج کے سر ہزار آدمی وجال کے پیروکارین جا کیں سے جن پر ہری دھاری دارجادری (طیالیہ) ہوں گی۔"

(صحیح مسلم باب فدبقیة من احادیث الدجال رقم الحدیث 2944 و آقم الصفحة 2066 الجزء الرابع مطبوعة داراحیاء التراث العربی بیروت) (صحیح ابن حبان رقم الحدیث 6798 رقم الصفحة 208 الجزء 15 مطبوعة موسة الرسالة بیروت)

اس زمانہ میں شہراصنہان میں یہودی کشرت سے ہوں گے۔اصنہان ایران کامشہور شہر ہے۔ یہاں دجال کا زور بہت ذیادہ ہوگا یعنی یہاں اس کے پیردکار زیادہ ہوں گے۔قارئین کویاد ہوگا کہ ایران عراق کی دس بارہ سالہ طویل جنگ کے دوران ایران کو اسلحہ اور گولہ بارود اسرائیل سے ملتار ہا تھا۔ یہ بات اُس وقت کے اخبارات میں شائع ہوئی تھی۔اس خبر سے اس حدیث کی تقدیق ہوئی تھی۔اس خبر سے اس حدیث کی تقدیق ہوئی تھی۔اس خبر سے اس حدیث کی استوار ہیں۔ لہذا جب وہ ظاہر ہوگا تب یہاوگ اس کی انتجاع کرلیں گے۔

## دجال فوج ؟

حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: '' د جال کے پاس ستر ہزار فوجیوں کا (خاص الخاص) دستہ ہوگا جن کے اوپر سبز جا دریں کی۔''

(تذكرة الحفاظ رقم الصفحة 903 رقم الصفحة 960 الجزء الثالث مطبوعة دار الصميعي وياض) (الفردوس بماثورالخطاب رقم الحديث 8921 رقم الصفحة 510 الجزء الخامس مطبوعة دارالكتب العلمية ويروت) بيروت)

دوسری جانب یہودیوں کی کھمل کوشش ہے کہ ہراس قوت کوغیر سکے (Disarmed) کردیا جائے جہاں سے ذرابھی دجال کی مخالفت کا امکان موجود ہو۔افغانستان اور عراق کا یہی جرم تھا۔

#### دجال اورخوا تين:

حضرت عبدالله بن عمرض الله عنهما سروایت ہے کہرسول الله سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:

" پھراس دلد لی تمکین زمین میں دجال پڑاؤ ڈالے گا جوایک نهر کی گررگاہ کے پاس ہے۔
اس (دجال) کے پاس آنے والوں میں اکثریت عورتوں کی ہوگی یہاں تک کہ ایک محض اپنی بیوی، اپنی ہاں، اپنی بنی اور بہن کواس ڈرسے کہ ہیں اس کے پاس نہ چلی جائے ری سے با عمد سرکھے گا۔ پھراللہ تعالی مسلمانوں کو طاقت عطافر مائے گا چنا نچہ وہ اس کواوراس کے گروہ کو آئر میں چھچے گا تو وہ پھر اور درخت مسلمان سے کے یہاں تک کہ کوئی یہودی کسی درخت یا پھرکی آئر میں چھچے گا تو وہ پھر اور درخت مسلمان سے کہ گا: "اے مسلمان اید کھے مید ہا یہودی فوجی جو میرے پیچھے چھپا ہوا ہے اسے آل کر۔"

کے کا ایک کہ کوئی یہودی کسی درخت یا پھرکی آئر میں چھچے کا تو وہ پھر اور درخت مسلمان اید کھے مید ہا یہودی فوجی جو میرے پیچھے چھپا ہوا ہے اسے آل کر۔"

کے گا: "اے مسلمان! یدد کھے مید ہا یہودی فوجی جو میرے پیچھے چھپا ہوا ہے اسے آل کر۔"

# فرشة اوردجال .....آزمائش عي آزمائش:

منداحمی روایت میں یہ می ہے کد وجال کے ساتھ دوفر شنے ہوں کے جواس کے ساتھ دو نبیوں کی صورت میں ہوں کے۔آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"اگریس چاہوں تو ان بیوں کے اور ان کے باپوں کے نام بھی بتاسکتا ہوں ،ان بی سے ایک اس ( دجال ) کے وائی طرف ہوگا اور ایک بائی طرف بی آز مائش ہوگ ۔ دجال کے گا:"

کیا جس تہا دارب نیس ہوں؟ کیا جس زعرہ نیس کرسکتا؟ کیا جس موت نیس دے سکتا؟" تو ایک فرشتہ کے گا:" تو جمونا ہے۔" فرشتہ کی اس بات کو دوسر نے فرشتہ کے طلاوہ کوئی اور انسان وغیرہ نیس من سکے گا۔ دوسر افرشتہ پہلے والے سے کے گا:" تو نے بچ کہا۔" اس دوسر نے فرشتہ کی بات کوس اوگ میں گے دورہ والے ہے کے گا:" تو نے بچ کہا۔" اس دوسر نے فرشتہ کی بات کوس اوگ میں گے دورہ وہ میں کے کہ یہ دجال کو بچا کہ دہا ہے۔ یہ می آز مائش ہوگ۔" بات کوس اوگ میں گے دورہ وہ یہ کھیں کے کہ یہ دجال کو بچا کہ دہا ہے۔ یہ می آز مائش ہوگ۔" (منداجہ ،جلد نمبر : ۵ ،صفی نمبر : ۲۲۱)

### دجال كيخت مخالف ..... بي تميم:

حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تین با تیں سن لینے کے بعداب میں بنی تمیم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ (پہلی بات یہ ہے کہ) ان میں سے چند قیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمکے پاس پیش کیے محیے جن میں سے بعض نے بنی اساعیل کا تعویذ پہنا ہوا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"اے آزاد کردو کیونکہ بیاساعیل (علیہ السلام) کی اولا دہیں ہے ہے۔"
(دوسری بات بیہ ہے کہ) آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنی تمیم کے صدقات لائے گئے تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"بيهماري قوم كے صدقات ہيں۔"

مطبوعة دارالجبل بيروت)

(تيرى بات بيرى بات بيرى بيل ني آپ صلى الدعليه وسلم كو يبقى فر ماتے ہوئے سنا كرد جال ك خلاف ميرى امت بيل بيلوگ شديد ترين لوگوں بيل ہے ہوں گے۔ "

(صحح ابخارى باب وفد بن تميم رقم الحديث 4108 رقم الصفحة 1587 الجزء الرائح ، مطبوعة وارابن كثير اليماسة بيروت) (صحح مسلم باب من فضائل غفارواسلم وجعينة واقح ومزينة ودوس وطى ، رقم الحديث 2525 رقم الصفحة 1957 الجزء الرائح ، مطبوعة واراحياء التراث العربي بيروت) (صحح ابن حبان رقم الحديث 6808 رقم الصفحة 195 الجزء الرائح ، مطبوعة موسة الرسالة ، بيروت) (امنحى ابن الجارو ور العديث 974 رقم الصفحة 252 الجزء الاول مطبوعة موسة الكتاب الثقافية ، بيروت) (اسن البه في الكبري والرائز مكة المحري والمول مطبوعة موسة الكتاب الثقافية ، بيروت) (سن البه في الكبري والرائز مكة المحري والمول مطبوعة مكتبة وارالباز مكة المحريث والمولي بن راهويه 1-3 رقم الحديث 171 رقم الحديث 25 و 1 و 1 وقم الحديث 171 رقم الصفحة 252 الجزء الاول مطبوعة مكتبة وارالباز مكة المحروث المعرب ، المعرب ، والمعلومة و18 الجزء الثان الجزء الرائح ، المعلومة و11 الجزء التاب التحقية 114 الجزء الثان الجزء الرائح ، المعلومة و11 الجزء الرائح ، المعلومة و11 الجزء الثان الجزء الثان الجزء الثان الجزء الرائح ) (الأحاد والمثاني ، قم الحدیث 1145 رقم الصفحة 148 الجزء الثان المعلومة وارالرلبة الرياض) ( نیل الاوطار باب جواز استرقاق العرب ، قم الصفحة 148 الجزء الثان )

## امت محدید کا دجال سے جہاد:

1: حضرت الس بن ما لك رضى الله عنه سے روایت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في مایا:
فرمایا:

"الجهادماض مُنذُبعَثنى الله الى ان يُقاتل آخر اُمتى الدجال لا يُبطلُه جَورُجاثرِوَ لاعَدلُ عادل"

(ابودَ وَد، جلدنمبر: ۳، صفح نمبر: ۸۱) (کتاب السنن، جلدنمبر: ۲، صفح نمبر: ۱۷۱) (مندا بی یعلی ، حدیث نمبر: ۱۱۳۳)

"الله تعالی نے جب سے مجھے بھیجاس وقت سے جہاد جاری ہے اور (اس وقت تک جاری رہے اور (اس وقت تک جاری رہے اور کی ہے اس جہاد کونہ رہے گا جب تک کی اس جہاد کونہ تو کی جاری کی اس جہاد کونہ تو کسی ظالم کاظلم ختم کر سکے گا اور نہ کسی انصاف کرنے والے کا انصاف ۔"

2: حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:

"د جال کے کد سے (سواری) کے دونوں کانوں کے درمیان چالیس کرکا فاصلہ ہوگا اور
اس کا ایک قدم تین دن کے سز کے برابر (بیاس 82 کلومیٹر فی سینڈ۔اس طرح اس کی
رفآر 295200 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوگی) وہ اپ گدھے پہوآر ہوکر سندریس اس طرح داخل
ہوجائے گا جیسے تم اپنے گھوڑے پرسوار ہوکر پانی کی چھوٹی نالی پیس کھس جاتے ہو (اور پارفکل
جاتے ہو)، وہ کے گا: "عیس تمام جہانوں کا رب ہوں اور یہ سورج میرے تھم سے چاتا ہے تو کیا تم
چاہتے ہوکہ یس اس کوروک دوں؟" چٹا نچہ سورج رک جائے گا۔ یہاں تک کہ ایک دن میں خاا اور کی ہیں
بفتے کے برابر ہوجائے گا۔ وہ کے گا: "تم کیا چاہتے ہوکہ اس میں چلا دوں۔؟" تو لوگ کہیں
گے: "ہاں۔" چٹا نچہ دن گھنٹے کے برابر ہوجائے گا۔ اس کے پاس ایک عورت آئے گی اور کیے
گی: "یارب! میرے بیٹے اور میرے شو ہرکوڑ تھہ کردو۔" چٹا نچہ (شیا طین اس کے بیٹے اور شوہ ہرکی
گی: "یارب! میرے بیٹے اور میرے شوہ ہرکوڑ تھہ کردو۔" چٹا نچہ (شیا طین اس کے بیٹے اور شوہ ہرکی
گی۔ لوگوں کے گھر شیا طین سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ اس (وجال) کے پاس دیہاتی لوگ

آئي كاوركبيل كے:"اےرب! ہمارے لئے ہمارے اونوں اور بكريوں كوزندہ كردے۔" چنانچەد جال شياطين كوان كے اونۇں اور بكريوں كى شكل ميں ديهاتيوں كودے دے گا۔ بيرجانور ٹھیک ای عمراور صحت میں ہوں کے جیسے وہ ان سے (مرکر) الگ ہوئے تھے۔ (اس پر)وہ گاؤں والے کہیں مے:"اگریہ مارارب نہ ہوتا تو ہمارے مرے ہوئے اونٹ اور بکریوں کو ہرگز زندہ نہیں کر پاتا۔ " دجال کے ساتھ شور بے اور ہڑی والے کوشت کا پہاڑ ہوگا۔ جوگرم ہوگا اور مھنڈا نبین ہوگا۔جاری نہر ہوگی اور ایک پہاڑ باغات (پھل) اور سبزی کا ہوگا۔ ایک بہاڑ آگ اور دهویں کا ہوگا۔ وہ کے گا:" پیمیری جنت ہے، پیمیری جہنم ہے، پیمیرا کھانا ہے اور پیا پینے کی چزیں ہیں۔"حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کوڈرارہے ہوں کے کہ بیجھوٹا سے (دجال) ہے۔ اللهاس پرلعنت كرے اس سے بچو۔الله تعالی حضرت عیسی علیه السلام کوبہت پھرتی اور تیزی دے گا جس تك دجال بيس يني يائے يا سوجب دجال كے كا:" ميں سارے جہانوں كارب موں \_"تو لوگ اس کوئیں سے:"تو جھوٹا ہے۔"اس پرحضرت عیسی علیدالسلام کمیں سے:"لوگوں نے سے كہا۔"اس كے بعد حضرت عيلى عليه السلام مكه كى طرف آئيں مے وہاں وہ ايك بري مستى كويائيں کے تو پوچیس کے:"آپ کون ہیں؟ نی دجال آپ تک پہنے چکا ہے۔" تو وہ (بری ہستی) جواب دیں گے:"میں میکا تیل ہول ۔اللہ نے مجھے دجال کوائے حرم سے دورر کھنے کے لئے بھیجا ہے۔ " پر حضرت عیسی علیه السلام مدینه کی طرف آئیں سے وہاں ( بھی) ایک عظیم شخصیت کو پائیں کے۔چنانچہوہ پوچیس کے: ''آپ کون ہیں؟''تووہ (عظیم شخصیت) کہیں ہے: ''میں جرائیل مول-اللدن مجھےاسلے بھیجا ہے کہ میں دجال کورسول الله صلی الله علیہ وسلم کے حرم سے دور ر کھوں۔ "اس کے بعدد جال مکہ کی طرف آئے گا توجب میکائیل علیدالسلام کود مجھے گا تو پیٹے دکھا کر بھاکے گا اور حرم شریف میں داخل نہیں ہوسکے گا۔ البتہ زور دار چیخ مارے گا جس کے نتیج میں ہر منافق مردوعورت مكه سے تكل كراس كے ياس آجاكيں كے۔اس كے بعد دجال مدين كى طرف آئے گا۔ سوجب جرائیل علیہ السلام کو دیکھے گا تو بھاگ کھڑا ہوگالیکن (وہاں بھی) زوردار چیخ نکالے کا جس کوئ کر ہرمنافق مردورت مدینہ سے لکل کراس کے پاس چلاجائے کا۔مسلمانوں کو عالات سے خردار کرنے والا ایک مخص (مسلمان جاسوس یا قاصد) اس جماعت کے پاس آئے

کا جنہوں نے قتطنطنیہ فتح کیا ہوگا اور جن کے ساتھ بیت المقدس کے مسلمانوں کو محبت ہوگی (تعلقات ان کے آپس میں اچھے ہوں گے اور غالباً بیہ جماعت ابھی روم فتح کر کے واپس دمشق میں پنجی ہوگی۔)وہ (قاصد) کے گا:'' دجال تہارے قریب پہنچنے والا ہے۔'' تو وہ (فاتحین) كہيں مے: " تشريف ركھيں ہم اس (وجال) سے جنگ كرنا جاہتے ہيں (تم بھی ہمارے ساتھ ہی چلنا)۔" قاصد کیے گا:''نہیں بلکہ میں اوروں کو بھی دجال کی خبر دینے جا رہا ہوں۔" (اس قاصد کی غالبًا یمی ذمدداری موگی۔) چنانچہ جب بیدوالیس موگا تو دجال اس کو پکڑ لے گا اور کھے كا: ( ديمو) بيده ي ہے جو سي محتاہے كميں اس كوقا بوہيں كرسكتا \_لواس كوخطرناك انداز سے مل كردو\_" چنانچاس (قاصد) كوآرول سے چيرديا جائے گا۔ پھردجال (لوكول سے) كے گا:" آگر میں اس کوتمہارے سامنے زندہ کردوں تو کیاتم جان جاؤ کے کہ میں تمہارارب ہوں؟" لوگ كہيں سے : "جميں تو يہلے بى سے معلوم ہے كہ آپ ہمارے رب ہيں۔ (البته) مزيد يفين عاجة بين " (لبذاد جال اس كوزنده كرد ع كا) تووه الله كم علم الهوجائ كااور الله تعالى وجال کواس کے علاوہ کسی اور پر بیقدرت نہیں دے گا کہوہ اس کو مار کرزندہ کردے۔ پھر دجال (اس قاصدے) کے گا:" کیا میں نے مجھے مارکرزندہ نہیں کیا؟ لہذا میں تیرارب ہوں۔"اس پروہ (قاصد) کے گا:"اب تو مجھے اور زیادہ یقین ہو گیا کہ میں ہی وہ مخض ہوں جے نبی کریم صلی الله عليه وسلم نے (حديث كے ذريعے) بشارت دى تھى كەنو جھے لكى كرے كا چراللد كے تكم سے زندہ کرے گا۔ (اور حدیث کے بی ذریعے مجھ تک بیہ بات بھی پینی تھی کہ) اللہ میرے علاوہ تیرے لئے کسی اور کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا۔" پھراس ڈرانے والے (قاصد) کی کھال پر تانے کی جاور چر هادی جائے گی جس کی وجہ سے دجال کا کوئی ہتھیاراس پراٹر نہیں کرے گا۔نہ تو تكوار كا دار، نه چهرى اور نه بى پقر، كوئى چيز اس كونقصان نبيس پېنچا سكے كى۔ چنانچە د جال كىم كان اس كوميرى جہنم ميں ڈالدو-"اللہ تعالى اس (آگ كے) پہاڑكواس ڈرانے والے (قاصد) كے لئے سرسز باغ بنادے كا (ليكن ديكھنے والے يمي مجميل كے كہيآ ك ميں ڈالاكميا ہے) اس لئے لوگ فک کریں کے۔( محروجال) جلدی سے بیت المقدی کی جانب جائے گا توجب وہ ائی کی کھائی پرچ سے گاتواس کا سامیمسلانوں پر پڑے گا۔ (جس کی دجہ سےمسلمانوں کواس

کے آنے کا پتہ لگ جائے گا) تو مسلمان اس ہے جنگ کے لئے اپنی کمانوں کو تیار کریں گے ( پیہ دن اتنا بخت ہوگا کہ ) اس دن سب سے طاقتورہ مسلمان سمجھا جائے گا جو بھرک اور کمزوری کی وجہ سے تھوڑ اسا ( آرام کے لئے ) تھہر جائے یا بیٹھ جائے ( لیمنی طاقتور سے طاقتور بھی ایما کر ہے گا) اور مسلمان یہ اعلان سنیں گے: '' اے لوگو! تمہارے پاس مرد آپنچی ( حضرت عیمیٰی این مریم علیماالسلام )''

(الفتن قيم ابن حماد، جلدنمبر: 2، من في نمبر: 443) 3: حضرت نهيك بن مريم رضى الله عنه سے روايت ہے كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:

"لتقاتلن المشركين حتى تقاتل بقيتكم على نهر الاردن الدجال انتم شرقية وهم غربية"

(الاصابة ،جلدنمبر:6،مغينبر:476)

"تم ضرورمشركين سے قال كرو كے يہاں تك كرتم ميں سے (اس جنگ ميں) فئ جانے والے دريائے اردن پر دجال سے قال كريں كے۔ (اس جنگ ميں) تم مشرقى جانب ہو كے اوروه (دجال اوراس كے لوگ) مغربی جانب ہو كے اوروه (دجال اوراس كے لوگ) مغربی جانب يہ

مشرکین سے مراداگر یہاں ہندہ ہیں تو یہ دبی جنگ ہے: مس مجاہدین ہندوستان پر چڑھائی کریں کے اور واپس آئیں سے تو عیلی بن مریم علیماالسلام کو یا ئیں مے۔

وجال اورملك شام:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

دمسیح دجال مشرق کی طرف آئے گا وہ مدینہ منورہ میں داخل ہونے کا ارادہ کرے گاختی کہ

اُحدیباڑ کے بیچھے پڑاؤڑا لے گا۔ فرشتے وہیں سے اس کا منہ شام کی طرف پھیردیں محے جس
سے وہ وہیں (مکٹشام میں) ہلاک ہوجائے گا۔"

. (مسلم شريف باب صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال اليما وتم الحديث 1380 رقم العديث 1380 رقم العنية 1005 الجزء الثاني مطبوعة واراحياء التراث العربي بيروت) (تخفة الاحودي باب ماجاء من اين يخرج المهدي منعجة 1411 لجزء السادس مطبوعة وارالكتب العلمية بيروت) مدر من ورمي قد و مكدس سرح عن تصدر نميد و من مرمي قد عد مكدس سرح عن تصدر نميد و من

الله: أحديها وكاكل وقوع و يكفي كتاب كة خريس وى كالماتصور فبرعي -

ابن صياداورد جال ..... صحابه كي محكم ا

دجال کے باب میں ابن صیاد کا مختم بیان کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ ابن صیاد ایک یہودی تھاجو در بینہ منورہ میں رہتا تھا۔ اس کا اصل نام 'صاف' تھا۔ وہ جادواور شعبدہ بازی کا بہت برا اہر تھا۔ ابن صیاد کے اندروہ نشانیاں بہت حد تک پائی جاتی تھیں جو دجال کے اندر ہوں گا۔

بی وج تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ابن صیاد کے بارے میں بہت فکر مندر ہے تھے اور اس کی وج تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کر بھی اس کی تفتگو سننے کی کوشش کی۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر تک اس بارے میں کوئی واضح بات بیان نہیں فرمائی کہ ابن صیاد ہی وجال ہے یا مبیس؟ اس طرح صحابہ رضی اللہ عنہم میں بھی کچھا کا برصحابہ ابن صیاد ہی کو دجال کہتے تھے۔ یہاں جیدا حاد یہ اس حوالے سے قل کی جاتی ہیں۔

1: حضرت عبدالله ابن عمرض الله تعالی عنهما سے روایت ہے کدرسول کریم صلی الله علیہ وسلم این حضرت عبدالله ابن صیاد کے وسلم این حضر بین خطاب رضی الله عنه بھی تنے کے جمراه ابن صیاد کے پاس سے گزر ہے۔ اس کا بچپین تھا اور وہ بنی مغالہ کی عمارتوں کے پاس لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا ، اسے پند نہ چلا یہاں تک کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اپنا دست اقد س اس کی پیٹے پر مارا، پھر اس سے کہا:

"كياتوميرى دسالت كى كوائى ديتائے؟"
اس نے آپ كى طرف د كي كركها:
"ميں كوائى ديتا ہوں كرآپ اميوں كرسول ہيں۔"
ابن مياد نے رسول اكرم صلى الله عليه وسلم سے يو چھا:
"كيا آپ كوائى ديتے ہيں كہ بس الله كارسول ہوں؟"

آپ صلى الله عليه وسلم في فرمايا:

"مي الشاوراس كرسولول يرايمان لايا-"

پرحضورنی کریم صلی الله علیه وسلم نے بوجھا:

"ترےیاںکیاآتاہے؟"

ابن صيادنے كها:

"اككسچاوراككجوامركياس تياس

رسول التصلى الله عليه وسلم في فرمايا:

"جه يرمعامله خلط ملط موكيا-"

محرحضورني كريم صلى الله عليه وسلم في فرمايا:

"میں نے تیرے لئے ایک بات چھیائی ہے۔"

اورآپ نے دل میں (يوم ياتي السماء بدخان مبين) كي آيت سوچي تھي۔

ابن صيادنے كما:

"وهبات (دخ) ہے۔"

حضور نی کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا:

"توبست ہو! توائی مدے آ کے نہ برہ سکے گا۔"

حفرت عمر بن خطاب رضى الله عند في عرض كيا:

"يارسول الله! مجھے اجازت دیجئے کہاس کی گردن اڑا دوں۔"

حضور نی كريم صلى الله عليه وسلم في مايا:

"اكرىيىقىق (دجال) بيتوتم اس پرقابونه پاسكوكے اور اگرنبيس تواس كے تل ميس تبهارے

لتے کوئی بھلائی نہیں۔"

( صحيح بخارى رقم الحديث 2790 رقم الصفحة 1112 الجزء الثالث مطبوعة وارابن كثر اليمامة المروت ) ( صحيح مسلم باب ذكر ابن صياد رقم الحديث 2930 رقم الصفحة 2245 الجزء الرابع مطبوعة واراحياة لراث العربي بيروت ) ( سنن الترفدي باب ماجاء في ذكر ابن صياد رقم الحديث 2249 رقم واراحياة لتراث العربي بيروت ) ( سنن الترفدي باب ماجاء في ذكر ابن صياد رقم الحديث 2249 رقم

رسول الله صلى الله عليه وسلم في (اس كى بيه بات س كر) فرمايا:

"تيراسارامعامله كذفه وكيا-"

پرآپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا:

"میں نے تیرے لئے اپ دل میں ایک بات چھپائی ہے۔"

جوبات آب صلى الله عليه وسلم نے اپ ول ميں چھپائي تھي وه يه آيت "يوم تاتي السماء

بدخان مبين" تھی۔اس نے جواب دیا:

"و و پوشیده بات (جوتمهارے دل میں ہے) دخ ہے۔"

آپ صلی الله علیه وسلم نے (بین کر) فرمایا:

"دورہا اوقات ہے آگے ہرگزنہیں بوھ سکے گا۔"

حضرت عمرفاروق رضی الله عندنے (صورت حال دیکھ کر) عرض کیا:

" پارسول الندسلی الله علیه وسلم!اگرآپ اجازت دین تو میں اس کی گردن اڑا دوں؟" اسلامیا سال میں سال دور

رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا:

''ابن صیادا گروہی دجال ہے (جس کے آخری زمانے میں نکلنے کی اطلاع دی گئی ہے) تو تروین کہند میں میں میں میں میں میں میں اس کے آخری زمانے میں نکلنے کی اطلاع دی گئی ہے) تو

چرتم اس کوئیں مار سکتے اور اگریدہ نہیں ہے تو پھراس کو مارنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔'

3: حضرت ابوسعيدرضى الله عنه فرمات بين كه مدينه منوره كايك راسته مين حضورني

كريم صلى الله عليه وسلم كى ملاقات ابن صياد سے موئی \_ آ ب صلى الله عليه وسلم في اسے روك ليا۔ وه

بہودی لڑکا تھا اوراس کے سر پر بالوں کی چوٹی تھی۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت

بوبكراور حضرت عمر رضى الله عنهما بهى تقے۔اس سے آپ سلى الله عليه وسلم نے فرمايا:

"كياتوميرى رسالت كي كوابى ويتابى"

اس نے کہا:

"كياآب كوائى دية بي كمين الله كارسول مول؟"

ني كريم صلى الله عليه وسلمن فرمايا:

"ميں الله تعالى اس كے فرشتوں ، كتابوں ، رسولوں اور آخرت كے دن يرايمان لايا۔"

پھرآپ سلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: دوری کے سامی ہے ،''

"نو كياد كيمتاب؟"

وه كهنے لگا:

"ميں پاني پر تخت د مكمتا موں-"

عرآب صلى الله عليه وسلم في فرمايا:

"تودريا يرشيطان كاتخت د كيور الم-"

عربوجها:

"اوركياد كما يماعي-؟"

وه كهنے لگا:

"اكك سيااور دوجهو في يا دو سيح ايك جهوڻا-"

رسول التصلي الله عليه وسلمن فرمايا:

"اس يرمعامله خلط ملط موكيا-"

عرآب صلی الله علیه وسلم اس سے الگ ہو گئے۔

(سنن الترندي باب ماجاء فدذكرابن صياد رقم العديث 2247رم الصفحة 517 الجزء الرابع

مطبوعة واراحياء التراث العربي بيروت)

4: حضرت ابوسعيدرضى الله عنه فرمات بي كه في ياعمره كے سفر ميں ابن صياد ميرے

ساتھ ہولیا۔ایک موقع پر جب سب لوگ (اپنے اپنے کاموں سے ادھرادھر) چلے گئے اور ہم

دونوں اسکیےرہ مے تو مجھے کھ خوف محسوں ہوا کیونکہ اس کے بارے میں چھالی ہی عجیب و

غریب باتیں مشہورتھیں۔ جب ہم ایک جگہ پڑاؤ کے لئے زکو میں نے (اپنا اوراس کے

درمیان فاصلد کھے کے لئے )ایک درخت کی طرف اشارہ کر کے اس سے کہا:

"م ا پناسامان و بال رکھلو۔"

اس کے بعد میری نظرایک بحری پر پڑی (وہ مجھ کیا کہ بیں دودھ بینا چاہتا ہوں) چنانچہوں ایک پیالہ لے کر کمیا اور اس کا دودھ دوہ کر لے آیا اور مجھے دے کرکھا:

"اے ابوسعیدلو پو۔"

لین اس کے بارے میں جو باتیں مشہور تھیں ان کی وجہ سے میں نے اس کے ہاتھ کا دودھ پینا پندنہیں کیا۔ چنانچہ میں نے بہانہ بنایا کہ آج گرمی بہت ہے اس لئے دودھ پینے کا جی نہیں چاہ رہا۔ اس نے کہا:

"ابوسعیدلوگ میرے بارے میں جو با تنیں کرتے ہیں ان کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں۔ جی جاہتا ہے کہ درخت سے رسی با ندھوں اور لٹک کرا ہے آپ کو بھانسی لگالوں۔" میں کی جاہد

"ا انسار ہو! دوسر اوگ تو مجھے نہیں جانے لیکن تم لوگ تو مجھے اچھی طرح جانے ہو کیونکہ تم اپنے نبی کی احادیث کوزیادہ جانے ہو۔ کیاحضور نے بینہیں فرمایا کہ وہ د جال کا فرہوگا جبکہ میں مسلمان ہوں؟ کیا آپ نے بینیں فرمایا کہ اس کی کوئی اولا دنہیں ہوگی جبکہ مدینہ میں میرا ایک لڑکا ہے؟ کیاحضور نے بینیں فرمایا کہ وہ مکہ محرمہ اور مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکے گا؟ کیا میں اہل مدینہ سنہیں ہوں؟ اور کیا اس وقت میں تہمارے ساتھ مکہ محرمہ نہیں جارہا ہوں؟"

ابوسعيدخدري رضى اللدعنة فرماتے ہيں:

"فدا کاتم!وہ ایس بی باتیں کرتار ہایہاں تک کہ میں نے خیال کیا کہ موام میں اس کے بارے میں جو ہاتیں مشہور ہیں وہ شاید جھوٹی ہیں۔"

چراس نے کہا:

"اسے ابوسعید! خدا کی تئم میں تہمیں ضرور کچی خبر بتاؤں گا اور خدا کی تئم! میں اسے ( وجال کو ) جانتا ہوں، اس کے والدین کو بھی جانتا ہوں اور بیا بھی جانتا ہوں کہ اس وقت وہ ( وجال ) کہاں ہے؟"

ميں نے كہا:

" تجھ پرسارے دن کی ہلاکت ہو (لیعنی اتنی اچھی اچھی ہا تیں کرنے کے بعد تونے اپنے بارے میں مجھے پھرمشکوک کردیا)۔"

(سنن الترندي باب ماجاء في ذكر ابن صياد رقم الحديث 2246 رقم الصفحة 516 الجزء الرائع ،

مطبوعة داراحياءالتراث العربي بيروت)

5: حضرت ابن عمر رضى الله عنها فرماتے ہیں کہ رسول کر یم صلی الله علیہ وسلم مجبور کے ان درختوں کے پاس تشریف لے گئے جہاں ابن صیاد تھا۔ اس وقت آپ سلی الله علیہ وسلم کے ہمراہ ابی ابن کعب انصاری رضی الله عنہ بھی تھے۔ رسول کر یم صلی الله علیہ وسلم وہاں پہنچ کر مجبور کی شاخوں کے پیچھے چھپنے گئے تا کہ ابن صیاد کو پیتہ چلنے سے پہلے آپ صلی الله علیہ وسلم کچھ با تیں س لیس ۔ اس وقت ابن صیاد چا در میں لیٹا ہوالیٹا تھا اور اندر سے کچھ گنگانے کی آواز آر بی تھی۔ استے میں ابن صیاد کی ماں نے آپ صلی الله علیہ وسلم کوشاخوں میں چھپا ہواد کھ لیا اور کہا:

"ارے صاف! بی محدا کے ہیں۔"

ابن صیادنے (بین کر) گنگانا بند کردیا (بید کھر) آپ سلی الله علیه وسلم نے فرمایا:
"اگراس کی ماں اس کونٹوکٹی (گنگنانے دیتی) تو (آج) وہ اپنی حقیقت ظاہر کردیتا۔"
عند حصر مدعن الله اس عرضی الله عدد فراح بین کا مداقت کی اس کے سات

6: حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ (اس واقعہ کے بعد) جب آپ صلی الله علیہ وسلم خطبہ دینے کے لئے لوگوں کے سامنے کھڑے ہوئے تو الله کی حمد وثنا کی جس کے وہ لائق ہے کا بھر د جال کا بیان کیا اور فرمایا:

"فیر میں تہیں دجال سے ڈراتا ہوں اورنوح علیہ السلام کے بعد کوئی نی ایسانہیں گزراجی نے اپنی قوم کو جال سے ڈرایا ہو۔نوح علیہ السلام نے بھی اپی قوم کو اس سے ڈرایا ہے لیکن میں دجال کے بارے میں ایک ایسی بات تم کو بتا تا ہوں جو اس سے پہلے کسی اور نبی نے نہیں بتائی۔ سوتم جان اود جال کا نا ہوگا اور یقینا اللہ تعالی کا نانہیں ہے۔"

(الصحيح ابخاري جلد تمبر: 3 مع تمبر: 1112) (الصحيح المسلم والمبر: 4 مع تمبر: 2244)

7: حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ ایک دن راستے میں میری ملاقات ابن صیاد سے ہوگئی۔اس وقت اس کی آنکھ سوجی ہوئی تھی۔ میں نے یو چھا:

"تیری آ تھیں بیدورم کب ہے؟"

اس نے کہا:

" مجهنيس معلوم "

میں نے کہا:

" آنکھ تیرے سرمیں ہے اور تھے ہی معلوم ہیں؟"

اس نے کہا:

"اگرخدا چاہے تواس آئھ کو تیری لائھی میں پیدا کردے۔"

حضرت ابن عمروضي الله عنهما فرماتے میں:

''اس کے بعدابن صیاد نے اپنی ناک سے اتنی زور سے آواز نکالی جوگدھے کی آواز کی مانند تھی۔ (اسچے المسلم)

8: حضرت محمد ابن منكدر تابعی رحمة الله علیه فرماتے ہیں كه میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی الله عنها كود يكھا كه وہ مم كھا كر كہتے تھے كه ابن صیاد د جال ہے۔ میں نے ان سے عرض كان

"آپاللدگی شم کھارہے ہیں۔" انہوں نے کہا:

''میں نے حضرت عمر فاروق کود کھنا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شم کھاتے تھے کہ ابن صیاد د جال ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے انکارنبیں فرمایا۔'' کہ ابن صیاد د جال ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے انکارنبیں فرمایا۔'' (صحیح ابنحاری: حدیث نمبر: 6922) (صحیح المسلم: حدیث نمبر: 2929) (صحیح المسلم: حدیث نمبر: 2929)

9: حضرت نافع رحمة الله عليه سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے تھے:

"خدا کی قسم! مجھے کو اس میں کوئی شک نہیں کہ ابن صیاد ہی د جال ہے۔"

حضرت ابو بحرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ (ایک دن) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"د جال کے والدین تمیں سال اس حالت میں گزاریں سے کہ ان کے ہاں لڑکا نہیں ہوگا پھر

ان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو بڑے دانتوں والا ہوگا۔ (بعض حضرات نے کہا ہے کہ وہ دانتوں والا پیدا ہوگا)۔ وہ بہت کم فائدہ پہنچانے والا ہوگا۔ جس طرح اورلائے گھرے کام کاج میں والا پیدا ہوگا)۔ وہ بہت کم فائدہ پہنچانے والا ہوگا۔ جس طرح اورلائے گھرے کام کاج میں

والا پیدا ہوگا)۔ وہ بہت کم فائدہ پہنچانے والا ہوگا۔ جس طرح اوراز کے گھر کے کام کاج میں فائدہ پہنچاتے ہیں وہ کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔اس کی دونوں آئکھیں سوئیں گی لیکن اس کا دل نہیں سوئے گا۔''

والشره اور في دجال

مال بیان کیا جولوگوں سے اس کو پینی تھی۔ وہ کہنے لگا: "لوگ بھے کو د جال کہتے ہیں۔ ابوسعید! کیا نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے نہیں سنا کہ د جال کے اولا د نہیں ہوگی جبہ میری اولا د ہے۔ کیا ہور نے بہیں فرمایا کہ د جال کا فر ہوگا جبہہ میں مسلمان ہوں۔ کیا یہ آپ کا ارشاد نہیں ہے کہ ال مدینہ اور مکہ میں داخل نہیں ہو سکے گا؟ جبہہ میں مدینہ ہے آر ہا ہوں اور مکہ جارہا ہوں۔ "
مضرت ابوسعید خذری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابن صیاد نے آخری بات جھ سے یہ کی :
مزت ابوسعید خذری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابن صیاد نے آخری بات جھ سے یہ کی :
مزرت ابوسعید خذری رخی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابن صیاد ہے آخری بات جھ سے یہ کی :
ماں پیدا ہوگا) اور یہ بھی جانتا ہوں وہ (اس وقت) کہاں ہے اور اس کے ماں باپ کو بھی جانتا ہوں وہ (اس وقت)

- معزت ابوسعید خذری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت موجودلوگوں میں ہے کسی نے ابن سے کھا:

"كيا جھ كوبيا جھامعلوم ہوگا كہ تو خود بى د جال ہو۔"

ابن صيادنے كها:

" ہاں! اگر (لوگوں کو ممراہ کرنے ،فریب میں ڈالنے اور شعبدہ بازی وغیرہ کی) وہ تمام زیں مجھے دیدی جائیں جو د جال میں ہیں تو میں برانہ مجھوں۔'' (اسمح اسلم: عدیث نمبر: 2927)

11: حضرت جابر بن عبداللدرضى الله عنهما فرماتے بیں: "ابن صیادوا قدمرہ کے موقع پرغائب ہو کیااور پھر بھی واپس نہیں آیا۔"

جیبا کہ بتایا گیا کہ نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کوئی حتی بات نہیں بیان رمائی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرح بعد کے علماء میں بھی اس بارے میں اختلاف ہی رہا۔ اکا برصحابہ میں حضرت عمر فاروق خضرت ابو ذرغفاری مضرت عبداللہ بن عمر مضرت جابر ن عبداللہ رضی اللہ عنہم اور کئی اکا برصحابہ ابن صیاد کے دجال ہونے کے قائل تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ابن صیاد کے بارے میں ترجیح کا مسلک اختیار کیا ہے

(سنن الي داؤد)

ر دردن در د

داخل ہوگیاادرابھی تک واپس نہیں آیا۔

154

اورانہوں نے تمیم داری والے واقعہ میں فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا والی حدیث کوہیں لیا۔ (فتح الباری شرح بخاری ٔ جلد نمبر 13 ہسنی نمبر 328)

البنة جوحفرات ابن صیاد کو دجال نہیں مانے ان کی دلیل حضرت تیم داری والی حدیث ہے۔ حافظ ابن حجر فنح الباری میں میساری بحث کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

''تمیم داری والی حدیث اور ابن صیاد کے دجال ہونے والی احادیث کے درمیان تطبق پیدا کرنے کے لئے زیادہ مناسب بات ہے کہ جس کوتمیم داری نے بندھا ہواد یکھاوہ دجال ہی تھا اور ابن صیاد شیطان تھا جواس تمام عرصہ میں دجال کی شکل وصوبت میں اصفہان چلے جانا (غائب ہونے) تک موجود رہا چنانچہ وہاں جاکر اپنے دوست کے ساتھ اس وقت تک کے لئے روپوش ہوگیا جب تک اللہ تعالیٰ اس کو نکلنے کی طاقت نہیں دیتا۔''

(فخ البارى شرح بخارى طدنمبر:13 "صفي نمبر:328)

نیزابن مجرر حمة الله علیه اس کی دلیل میں بیروایت نقل کرتے ہیں:

' حسان بن عبدالرحمٰن نے اپنے والد سے روایت کی ہے انہوں نے فرمایا کہ جبتم نے اصفہان فتح کیا تو ہمارے لشکر اور یہودیہ نامی ہتی کے درمیان ایک فرسخ کا فاصلہ تھا۔ چنا نچہ ہم یہودیہ جاتے تھے اور وہاں سے راش وغیرہ لاتے تھے۔ ایک دن میں وہاں آیا تو کیاد کھا ہوں کہ یہودیہ خاص کہ وہرت تھا میں نے اس یہودی ناچ رہے ہیں اور ڈھول بجارہ ہیں۔ ان یہودیوں میں میراایک دوست تھا میں نے اس یہودی ناچ رہے ہیں اور ڈھول بجارے میں پوچھا تو اس نے بتایا: ''ہماراوہ بادشاہ جس کے ذریعے سے ان ناپنے گانے والوں کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا: ''ہماراوہ بادشاہ جس کے ذریعے ہم کریوں پر فتح حاصل کریں گے آنے والا ہے۔''اس کی بیہ بات من کر میں نے وہ رات اس کے بارا شا پاس ایک او بخی جگہ پرگز اری۔ چنا نچہ جب سورج طلوع ہوا تو ہمارے لشکر کی جانب سے غبارا شا پس ایک او بخی جگہ پرگز اری۔ چنا نچہ جب سورج طلوع ہوا تو ہمارے لشکر کی جانب سے غبارا شا میں نے دیکھا تو وہ این صیا دبی تھا۔ پھروہ یہودیہ تی میں میں نے دیکھا تو وہ این صیا دبی تھا۔ پھروہ یہودیہ تی میں لوگ ناچ گارہے جب ہور یہودیہ تی میں اور یہودی میں لوگ ناچ گارہے تھے۔ جب میں نے اس مردکود یکھا تو وہ این صیا دبی تھا۔ پھروہ یہودیہ تی میں لوگ ناچ گارہے جسے۔ جب میں نے اس مردکود یکھا تو وہ این صیا دبی تھا۔ پھروہ یہودیہ تی میں لوگ ناچ گارہے جب جب میں نے اس مردکود یکھا تو وہ این صیا دبی تھا۔ پھروہ یہودیہ تیں میں

(فخ البارى: جلدنمبر:13 مخ نمبر:337)

#### وجال مشرقی جزیرے میں:

حضرت فاطمه بنت قیس رضی الله تعالی عنها کابیان ہے کہ میں نماز کے لیے مبحد کی طرف نکلی اور سول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ نمازادا کی۔ جب رسول الله صلی الله علیه وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی الله علیه وسلم منبر پرجلوہ افروز ہوئے اور مسکراتے ہوئے فرمایا:

موئے تو آپ صلی الله علیه وسلم منبر پرجلوہ افروز ہوئے اور مسکراتے ہوئے فرمایا:

موض ای جگہ بیٹھارہے جہاں نماز پڑھی ہے۔''

پر فرمایا:

"كياتم جانة ہوميں نے تنہيں كس لئے جمع كيا ہے؟" لوگوں نے عرض كيا:

"الله تعالى اوراس كارسول عى بهتر جانة بين"

آپ صلى الله عليه وسلم في فرمايا:

" آج میں نے مہیں ڈرانے یا خو خری سانے کے لئے جمع نہیں کیا بلکہ اس لئے جمع کیا ے کہم داری جو کہ تھرانی تقےوہ آئے ، بیعت کی اور مسلمان ہوئے۔ پھرایک ایسی بات بتائی کہ وہ ان باتوں سے مطابقت رکھتی ہے جو میں نے تہیں دجال کے بارے میں بتائی ہیں۔ انہوں نے بچھے بتایا کہوہ نی مجم اور بی جذام کے تیں افراد کے ساتھ سمندری جہاز میں سفر کررہے تھے کہ بھٹک گئے۔ سمندر کی موجیں مہینہ مجران سے کھیلتی رہیں اور ایک دن سورج غروب ہونے کے وقت وہ ایک جزیرے سے جا لگے۔وہ چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کرجزیرے میں داخل ہوئے تو انہیں ا اور کھنے بالوں والا ایک جانور ملا ۔لوگوں نے کہا:" تیری خرابی ہوتو کون ہے؟"اس نے اکہا "میں جماسہ ہوں ہم ایک آدمی کے پاس اس بت خانے میں جاؤ کیونکہ وہ بے چینی ہے تہارا تظار کررہا ہے۔ 'جب اس نے ہارے سامنے اس محض کا نام لیا تو ہم اس جانور سے ارے کہ ہیں بیشیطان نہ ہو۔اس لئے ہم جلدی جلدی اس بت خانے میں پہنچ مجے۔وہاں دیکھا کہ ایک بہت بڑا آ دمی تھا کہ اس جیسی مخلوق ہم نے بھی نہیں دیکھی تھی۔وہ مختی سے جکڑ اہوا تھا اور ال كے دونوں ہاتھاس كى كردن سے بندھے ہوئے تھے۔اس نے بيمان كى مجوروں زغر كے شے اور بنی امی کے متعلق ہم سے پوچھا اور بتایا کہ میں دجال ہوں اور عنقریب مجھے نکلنے کہ

اجازت ل جائے گی۔"

حضور نی کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا:

''وہ شام یا بمن کے سمندر میں ہے۔ نہیں بلکہ شرق کی جانب ہے۔'' دومرتہ نہیں نہیں کہااور دود فعہ دست اقدس سے مشرق کی جانب اشارہ فرمایا۔

(صحيح مسلم باب قصة الجساسة رقم الحديث2942رقم الصفحة 2261 الجزء الرابع مطبوعة دار

احياء التراث العربي بيروت) (سنن ابوداؤ ذبيا في خبر الجساسة رقم الحديث 4326 رقم الصفحة 118 الجزء الرائع مطبوعة دارالذكر بيروت) (صحح ابن حبان ذكر الاخبار عن وصف العلامتين تظهر الن فم خروج المح الدجال من وثاقة وقم الحديث 6787 رقم الصفحة 194 الجزء 15 مطبوعة موسة الرسالة بيروت) (السنن الدجال من وثاقة وقم الحديث 626 رقم الصفحة 1481 الجزء السادس مطبوعة دارالعاصمة وياض) (السنن الكبرئ رقم الحديث 4258 رقم الصفحة 1841 الجزء الثاني مطبوعة دارالكتب المصمة بيروت) (المجم الاوسط رق الحديث 4859 رقم الصفحة 181 الجزء الثاني مطبوعة دارالكتب المصمة بيروت) (المجم الاوسط رق الحديث 4859 رقم الصفحة 1371 الجزء الخاص مطبوعة دارالكتب المصمة مراحم عديث فاطمه رق الحديث قبي رقم الحديث 1373 و الصفحة 1378 الجزء الخاص مطبوعة موسة قرطبة معم) (مندالطيالي بنت قبيل رقم الحديث قبيل رقم الحديث 1464 رقم الصفحة 228 الجزء الأول مطبوعة دارالمعرفة بيروت) (المجم الكبير رقم الحديث قبيل رقم الحديث 1473 رقم الحديث 1568 الجزء الثاني مطبوعة المحتوية الصفحة 250 الجزء الأول مطبوعة دارالمعرفة بيروت) (السالة بيروت) (دلاكل الغبرة الملاصماني فعنة الجناسة وقم الحديث 52 رقم الصفحة 167 الجزء الأول مطبوعة دارطية وياض)

ميم دارى اوروجال:

1: نی کریم سلی الله علیه وسلم نے ایک دن نماز پڑھائی ، منبر پرتشریف لے گئے اورائ سے پہلے سوائے جمعہ کے کسی اور موقع پر منبر پرتشریف نہ ہجاتے تھے۔ البذاب بات لوگوں پر گرال گزری (جرانی و پریشانی کا سبب بنی) اس وقت آپ صلی الله علیہ وسلم کے سامنے کچھ لوگ کھڑ ہے تھے کھے بیٹھے تھے۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے سب کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور فر مایا:

د' خدا کی تشم میں منبر پر اس لئے نہیں جڑھا ہوں کہ میرے پاس تمیم داری آئے اور انہوں نے ایک ایک جی بیٹے کے اور انہوں کے ایک ایک جی بعد کچھ دیر آرام کرنا)

فكركا من في عالى الى الى المرت من حميل محل شامل كرون حميم في بيان كيا بيكدان كا جہاز سمندری طوفان کی وجہ سے ایک نامعلوم جزیرہ پہنچ کیا۔ بیلوگ چھوٹی چھوٹی کشتیول برسوار ہوکراس جزیرہ میں مجے۔ انہیں وہاں ساہ رتک کی ایک مخلوق نظر آئی جس کے جسم پر بہت زیادہ بال تھے۔انہوں نے اس سے ہوچھا:"تو کون ہے؟"اس نے کہا:"میں جماسہوں۔"ہم نے اس سے کہا:" جمیں کھے بتاؤ ( کہم کون ہو؟)"اس نے کہا: میں جمہیں کھے بتاؤں گانہ تم سے کھے سنوں گائم ایبا کروکہاں بت خانے میں چلے جاؤو ہاں ایک مخض ہے جوتم سے باتیں کرنے کا بہت خواہشند ہے، وہی تہمیں کھے بتائے گا بھی اور وہی تم سے کھے نے گا۔ "بین کرہم لوگ اس بت خاند میں گئے۔وہاں ایک بوڑ حافی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہائے ہائے کرر ہاتھا۔اس نے ہم ے بوچھا:"تم لوگ کہاں ہے آئے ہو؟"ہم نے جواب دیا:"شام سے "اس نے بوچھا:" عرب كاكيا حال ہے؟" بم نے جواب ديا: "جن كے بارے ميں تو يو چھر ہاہے بم وبى لوگ ہيں اور ہمارا اچھا حال ہے۔ "اس نے کہا:" اس مخص کو جو وہاں پیدا ہوا ہے (حضرت محمیملی اللہ علیہ وسلم)اس كاكيا حال ہے؟" مم نے جواب ديا: "وہ اچھے حال ميں ہيں۔ شروع ميں قريش نے ان کی مخالفت کی لیکن الله تعالی نے انہیں تمام عرب پر غالب فرمادیا۔ ایب سارے عرب ایک دین اورايك نداكو مانے والے ہو محتے ہيں۔"اس نے كہا:" اچھازغر كے چشے كاكيا حال ہے؟" ہم نے جواب دیا:'' وہ بھی اچھی حالت میں ہیں۔لوگ اس کا (پانی چیتے ہیں اور اس سے اپنے کھیت وغیرہ کوبھی) پانی دیتے ہیں۔"اس نے پوچھا: 'عمان اور بیسان کی تھجوروں کا کیا حال ہے؟ ''ہم نے بتایا:"اس میں ہرونت کشرت سے پانی موجودر بتا ہے اور ہرسال اس میں پھل آتے ہیں۔" یان کراس مخض نے تین چین ماریں اور بولا: "اگر میں اس قید سے چھوٹا تو زمین کے چپہ چپہ کا گشت کروں گا اور اس کا کوئی حصہ بیں چھوڑوں گا سوائے طیبہ کے کیونکہ مجھ میں وہاں جائے گ طاقت نه موگى " حضور صلى الله عليه وسلم نے فر مايا: "بين كر مجھے بہت خوشى موكى چونكه طيب يهى شهر ہے۔اس ذات کی مم جس کے قبضہ میں میری جان ہے! مدیند منورہ کی ہرگلی کوچہ سڑک میدان بهازئرم اور سخت زمین الغرض برمقام برفرشته تنظی تلوار لئے پیرہ دیتا ہوگا اور قیامت تک بدپیرہ

2 حفرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پرتشریف فرماہوئے۔ مسکرائے اور فرمایا کہ تمیم داری نے مجھے سے ایک واقعہ بیان کیا جس سے مجھے مسرت ہوئی۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ قصہ تہمیں بھی سناؤں۔ وہ واقعہ بیہ ہے کہ پچھ السطین لوگ کشتی پرسوار ہوئے۔ طوفان نے انہیں ایک جزیرہ میں پہنچا دیا۔ انہوں نے وہاں ایک جانور دیکھاجو بالوں کا نہایت طویل لباس پہنے ہوئے تھا۔ انہوں نے پوچھا:

"تو کیا چیز ہے؟"

اس نے کہا:

"میں جساسة" جاسوس" ہوں۔"

وه كينے لكے:

"ميں اپنارے ميں بتاؤ"

اس نے کہا:

''میں نہ تو تمہیں کھ بتاؤں گا اور نہ ہی تم سے کچھ پوچھوں گالیکن بستی کے اس کنارے جاؤ وہاں ایک مخص ہوگا وہ تمہیں کچھ بتائے گا بھی اور کچھ پوچھے گا بھی ''

وہ ستی کے آخری کنارے پر پہنچاتو کیا دیکھا کہ وہاں ایک مخص زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔

س نے کہا:

"مجھےزغرے چشمہ کے بارے میں بتاؤ۔"

ہم نے کہا:

" بعراموا ب جوش مارتا ہے۔"

پرکیا:

"بجيره وطبريك بارے يلى بتاؤ"

الم نے کہا:

"وه بھی مجراہواہے جوش ماررہاہے۔"

هر پوچھا:

"بیسان کے نخلتان جواردن اور فلطین کے درمیان ہے کا کیا حال ہے؟ کیاوہ پھل دیتا

٠٠٠٠٠

الم نے کہا:

"-U\"

كېخلگا:

" بتاؤ که نبی کی بعثت ہوگئی؟"

ہم نے کہا:

"إل؟"

اس نے پوچھا:

"ان كى طرف لوكوں كاميلان كيساہے؟"

ہم نے کہا:

"لوگ تیزی سے ان کی طرف مائل ہورہے ہیں (اوراسلام قبول کررہے ہیں)۔" پھروہ اتنی زورزور سے اچھلا جیسے کہ ابھی زنجیروں سے نکل جائے گا۔ہم نے پوچھا:

"نو کون ہے؟"

وه كهنه لكا:

"مين دجال مول"

عربى كريم صلى الله عليه وسلم في فرمايا:

'' د جال طیبہ کے سواتمام شہروں میں داخل ہوگااور طیبہ سے مرادیدینه منورہ ہے۔'' اصحیح مسلم' سے بریں 'قربال میں معرومی قربارہ میں میں اسلامیں ا

( سيح مسلم باب قصة الجسامة وقم الحديث 2942 رقم الصفحة 2263 الجزء الرابع مطبوعة دار و والتراث العربي بيروت ) ( سيح ابن حبان رقم الحديث 6787 رقم الصفحة 194 الجزء 15 مطبوعة

الما الرسالة بيروت) (سنن الترفدى باب رقم الحديث 2253رقم الصفحة 521 الجزء الرابع مطبوعة

الحياء التراث العربي بيروت) (سنن الى داؤد باب في خرالحساسة وقم الحديث 4325 رقم الصفحة

11 الجزء الرابع مطبوعة دارالفكر بيروت) (منداسحاق بن راهوية ، مايروى عن فاطمة بنت قيس

الفرية وغيرها عن النبي، رقم الحديث 2 رقم الصفحة 220 الجزء الاول مطبوعة مكتبة الايمان المدينة المعورة) (مند احمد حديث فاطمة بنت قيس رضى الله تعالى عنها رقم الحديث 27146 رقم الصفحة 373 الجزء السادس مطبوعة موسة قرطبة معر) (مجم الي يعلى باب الكاف رقم الحديث 287 رقم الصفحة 235 الجزء الاول مطبوعة ادارة العلوم الائرية فيصل آباذ باكستان)

3: حضرت فاطمه بنت قیس رضی الله عنها بیان فرماتی بین که میں نے حضور صلی الله علیہ وسلم کے ایک منادی کو بیا علان کرتے ہوئے سنا۔وہ کہدر ہاتھا:

" الصلواة جامعة"

"نمازتيارى-"

چنانچ میں مسجد کئی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ میں عورتوں کی اس صف میں تھی جومردوں کے بالکل پیچھےتھی۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کمل کی تومسکراتے ہوئے منبر پرتشریف لائے اور فرمایا:

" مرفض این نمازی جکه پربیشارے-"

پر فرمایا:

"تم جانے ہوکہ میں نے تہیں کیوں جمع فرمایا۔؟" صحابہ کرام رضی الله عنہم نے عرض کیا:

"اللهاوراس كرسول بهترجانة بيل-"

آپ صلى الله عليه وسلم في مايا:

الله کاتم ایم نے تہیں کی بات کی ترغیب (Invoke) یا ڈرانے کے لئے جمع نہیں اللہ کاتم ایم نے تہیں ہیں ہے کہ (تہیں یہ واقعہ سناؤں) تمیم داری ایک تعرافی فخص تھے وہ میرے پاس آئے اور اسلام پر بعیت کی اور مسلمان ہو گئے اور جھے ایک بات بتائی جمع کے اس خبر کے مطابق ہے جو میں تہیں وجال کے بارے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ چنا نچھانہوں نے محصے خبر دی کہ وہ بنولم اور بنو جذام کے 20 آ دمیاں کے ہمراہ ایک بحری جہاز میں سوار ہوئے انہیں ایک مہینے تک سمندری طوفان کی موجیں دھکیلتی رہیں، پھروہ سمندر میں ایک جزیرے تک

بنج يهال تك كمورج غروب موكياتووه جهوني جهوني كشتول يربيه كرجزير ياندرداخل ہوئے۔اٹھیں وہاں ایک عجیب ی محلوق ملی جوموٹے اور کھنے بالوں والی تھی ،بالوں کی کثرت کی وجها ال كے الكے اور پچھلے صے كو وہ نہيں بجيان سكے تو انہوں نے كہا: " تو ہلاك ہو! تو كون ہے؟"اس نے کھا:" میں جہارہ ہوں ؟ ہم نے کھا:"جہار کیا ہے؟"اس نے کھا:" تم لوگ گرے میں اس مخض کے پاس چلوجوتہاری خرکے بارے میں بہت بے چین ہے۔ 'جب اس نے ہارانام لیا تو ہم محبرا مے کہیں وہ محص شیطان نہ ہو۔ہم جلدی جلدی گرے تک پہنچ وہاں اندرایک بہت براانسان ویکھاءاییا خوف تاک انسان ہاری نظروں سے بیں گزراتھا، وہ بہت مضبوط بندها ہوا تھا،اس کے ہاتھ کندھوں تک لوے کی زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے۔ہم نے يوجها "توبلاك موتوكون مي "ال في كها: "جبتم في محص بالياب اورهمين معلوم موكياب توتم بھے بتاؤ تم لوگ كون مو؟" بم نے كها:" بم عرب كے لوگ بي (اس كے بعد تميم دارى نے ا ہے بحری سفر طوفان جزیرہ میں داخل ہونے اور جساسہ ملنے کی تفصیل دہرائی )اس نے یو چھا:" كيابيسان كي مجوروں كے درختوں پر پھل آتے ہيں؟"ہم نے كہا:" ہاں۔"اس نے كہا:" زمانہ قریب ہے جب ان درخوں پر پھل نہیں آئیں گے۔ "پھراس نے بوچھا:" بحیرہ طمریہ میں یانی ہے یا جیں؟ " ہم نے کہا: " ہاں۔ " پھراس نے نبی آخرالز مان صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یو جھا تو ہم نے اس کوتمام واقعات بتائے۔ بیجی بتایا کہ جولوگ عربوں میں عزیز تنے ان پرآپ صلی اللہ عليه وسلم نے غلبہ حاصل كرليا اور انہوں نے اطاعت قبول كرلى۔اس نے كہا: "ان كے حق ميں اطاعت كرنائى بہتر ہے۔" پھراس نے كہا:"اب حميس ميں اپنا حال بتا تا ہوں۔ ميں سے ہوں، عنقريب بحصكو تكلنے كا علم ديا جائے گا، ميں باہر تكلول كا اور زمين پرسفركروں كا يهال تك كدكوئي آبادى الى ندچيورون كاجهال من داخل نه موامول - جاليس راتيس برابركشت ميس رمول كاليكن مكداور مدينه مين نه جاؤل كاء وہاں جانے سے مجھ كوئع كيا كيا ہے۔ جب ميں ان ميں سے كسي ميں داخل ہونے کی کوشش کروں گا تو ایک فرشتہ تکوار لئے ہوئے جھےرو کے گا،ان شہروں کے ہرراستے رفر شے مقررہوں کے۔" (بدواقعدسنانے کے بعد)رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اپناعصامنبر ير ماركر فرمايا: "بي معيب بي طيب يعن المدين " محرآب ملى الله عليه وسلم في فرمايا: " آكاه

رہومیں تم کو یہی نہیں بتایا کرتا تھا۔؟ ہوشیار ہوکہ دجال دریائے شام میں ہے یا دریائے یمن میں ہے۔ ''
ہے۔ نہیں بلکہ وہ شرق کی طرف ہے۔ وہ شرق کی طرف ہے۔ وہ شرق کی طرف ہے۔''
(اضح المسلم: حدیث نمبر: ۵۲۳۵)

اس مدیث میں ہے کہ دجال نے لوگوں سے بیسان کی مجوروں کے باغ ، زُغُر کے چشمے بحیرہ طبریہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا۔ان سوالوں میں آپ غور کریں تو چار میں سے تین سوال پانی سے متعلق ہیں۔نیز ان جگہوں سے دجال کا یقینا کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے۔

بیسان (Baysan) کے باغات: بیبان پہلے فلسطین میں تھا ،حفرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دورخلافت میں اس کوحفرت شرحبیل بن حسنہ اور حضرت عمر و بن العاص رضی اللہ عنہ ان فی کیا تھا۔ پھر بیبان 1948 سے پہلے اردن کا حصہ تھا می 1948 میں اسرائیل نے بیبان شہر سمیت ضلع بیبان کے انتیس چھوٹے بڑے دیہا توں پر قبضہ کرلیا اور اب بیاس ائیل کے قبضہ میں ہے۔

جہاں تک بیسان میں تھجوروں کے باغات کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں مشہور میں۔ نَّ ابوعبداللہ یا تو ت اپنی مشہور کتاب "دمجم البلد" میں لکھتے ہیں:

'' بیسان اپی تھجوروں کی وجہ سے مشہور تھا۔ میں وہاں کی مرتبہ گیا ہوں لیکن مجھے وہاں صرف دو پرانے ہی تھجوروں کے باغ نظرآئے۔''

اس وقت بھی بیسان مجوروں کے لئے مشہور نہیں ہے بلکہ اس وقت مغربی کنارے کا شہر "اریحن" (بریحہ) مجوروں کے لئے مشہور ہے۔ اگر چہ بیسان کا پچھے علاقہ ابھی بھی اردن بیس ہے جو کہ اردن کے فور (غبر ) شہر کے علاقے میں ہے اور غور کے علاقے میں اس وقت گذم اور بریاں دغیرہ ہوتی ہیں۔ نیزاردن کی زراعت کا مستقبل بھی پچھا چھا نہیں ہے۔

اردن کا انحمار دریائے یرموک کے پانی پر ہے۔ اردن دریائے یرموک کے پانی کواپنے مشرق ' غور کینالاریکیفن پراجیکٹ' کے لئے غور شہر کے قریب لایا ہے۔ اردن کی زمینوں کوغور کے ای پراجیکٹ کے دریائے سراب کیاجا تا ہے۔ جبکہ دریائے یرموک کولان کے پہاڑی سلسلے

الم اتاب

بُحَيرَه طَبريه كى تاريخى اور جفرافنيائى اهميت: دجال كا دوسرا سوال بحيره طبريه متعلق تفار بحيره طبريه بربعى اس وقت اسرائيل كاقبضه ب-اس كوانكاش ميس لا Sea of Galilee يام Lake of Tiberias كهاجاتا ب عبراني ميس است"يام كزت" (Yam Kinneret) كتي بين-

(انائكلوپدياآف برڻانكا)

بحرہ طبریہ کے اردگردنو شہرآباد ہیں۔جن میں ایک شہرطبریہ بھی ہے جو یہودیوں کے جار مقدس شہروں میں سے ایک ہے۔ بیشہرایک تاریخی پس منظرر کھتا ہے۔

سن 70 عیسوی میں جبروی بادشاہ طیطس (Tituse) نے بیت المقدی کو برباد کیا تو کہودی فرجی پیشواجن کورٹی (Rabbi) کہا جاتا ہے بطبر بید میں آکر جمع ہوئے۔ یہاں یہودی فرجی پیشواوک کی ایک اعلی سطی عدالت بلائی گئی۔ آگے چل کران فیصلوں کی روسے تیسری اور پانچویں صدی عیسوی کے دوران یہودیوں کی فرجی اور شہری قوانین کی کتاب تالماد (Talmud) مرتب کی گئی۔ 1200 عیسوی میں یہودیوں کو (اپنے کالے کرتہ توں کی وجہ سے) طبر بیسے بھا گنا پڑا۔ پھردوبارہ 1800 میں یہاں آکر آبادہوئے۔ اس وقت بیشمر پر فضاسیاحتی مقام ہے۔

(انسائيكويديا آف الكارثا - 2005)

پہلی مرتبہاں کوحضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ نے فتح کیا۔ پھراہل شہرنے معاہدے کی خلاف ورزی کی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دورخلافت میں اس کوحضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے فتح کیا تھا۔

مجم البلدان میں لکھا ہے کہ یہاں ایک بہت قدیم عمارت ہے جے بیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔اس کے درمیان سے پانی لکانا ہے۔ یہاں گرم پانی کے چشے ہیں۔ بیسان اور غور کے درمیان آیک گرم پانی کا چشمہ ہے جوسلیمان علیہ السلام کے نام سے مشہور ہے ،اس چشمے کے بارے میں اوکوں کا خیال ہے کہاس میں ہرمرض سے شفاء ہے۔ بجیرہ طبریہ کے درمیان میں ایک کٹاؤوار چٹان ہے جس کے اوپرایک اور چٹان چڑھی ہوئی ہے جود کیمنے والے کودور سے نظر آتی ہے۔ اس علاقے والوں کا اس کے بارے میں بیٹیال ہے کہ بیٹ مسلمان علیہ السلام کی قبر ہے۔

(مجم البلدان، جلدنمبر: ١٨)

بحیرہ طبریہ اورموجودہ صورت حال بحیرہ طبریہ شال مشرق اسرائیل میں اردن کی سرحد کے قریب ہے۔ اس وقت بھی اس میں میٹھا پانی موجود ہے۔ اس وقت اس کی لمبائی شال سے جنوب 23 کلومیٹر ہے۔ اس کی زیادہ ہوڑا اُنی شال کی جانب ہے جو 13 کلومیٹر ہے۔ اس کی انتہائی مجرائی 157 فٹ ہے۔ اس کاکل رقبہ 166 مرابع کلومیٹر (166 km) ہے۔ اس وقت اس میں مختلف تنم کی مجھایاں یائی جاتی ہیں۔

کا: دیکھیں کتاب کے آخر میں دی گئی تصور نمبر 9۔

ال وقت بحيره طبريدا سرائيل كے لئے فيضے پانى كاسب سے برداذر بعد ہے۔ جبكہ بحيره طبريد كے پانى كا بردا ذريعہ دريائے اردن ہے جو گولان كى بہاڑيوں كے سلسلے جبل الشيخ سے آتا ہے۔ اب اسرائيل نے بيد كيا ہے كہ بحيره طبريد سے پہلے بى دريائے اردن كارخ موثر كراسرائيل كاندر لے گيا ہے اوراس سے اپنى ضرورت پورى كرتا ہے جو پانى بچتا ہے اس كوائے صحرا بي گراتا ہے تا كہ سلمانوں كو پانى سے محروم كيا جاسكے۔ نتیج بين اردن كى زمينيں بنجر ہوجانے كا خطره ہے اس كى وجہ سے بحيره طبريد كے بھى سوكھ جانے كا خطره ہے۔

دُغُو كا چعشمه: دجال كاتيسراسوال دُغرك چشم كي بارت مين فقات حضرت عبدالله ابن عباس رضى الله عنهما فرماتے بين:

"جب الله تعالى نے قوم لوط كو ہلاك كرنے كا فيصله قرمايا تو حضرت لوط عليه السلام كو سدوم (Sodom) كيستى سے كل جانے كا تكم ديا۔ چنانچ حضرت لوط عليه السلام اپنے ساتھ اپنى دو صاجزاد يوں كو لے كرككل محتے ۔ايك كا نام"رب" اور دوسرى كا نام" زغر" تعاريوى صاجزادى كا انقال ہوا تو اس كو ايك جشمے كياس دفناديا ۔ لهذا اس جشمے كانام" عين رب" پراكيا۔ محمر دوسرى بيني دُغر كا انقال ہوا تو اس كو بھى ايك جشمے كے قريب دفن كرديا ۔اس طرح بي

چھے"عین وُغر" کے نام ہے مشہور ہوا۔"

(معم البلدان، جلدنمبر: ٣ من نمبر: ٢٦)

ابوعبدالله حوئی فے بیچم البلدان میں عین دُغرکو بحرمردار کے مشرق کی جانب بتایا ہے۔ بائل کے مطابق قوم لوط پرعذاب کے بعد حضرت لوظ علیہ السلام جس بستی میں محصے اس کو "زور" (Zoar) کہا گیا ہے۔ جواس وقت بچر مرزار سے مشرقی جانب اردن کے علاقے میں الضافی کے نام سے ہے۔

گولان کسی پہاڑیوں کی جغرافیائی اهمیت: 1967 کا جنگ میں امرائیل نے شام ہے گولان کی بہاڑیاں چین کی تھیں۔جبل اشیخ ( Mount ) گولان کے بہاڑی سلطے کی سب سے او ٹی چوٹی ہے جہاں سے ایک طرف سے بیت المقدی اور دوسری جانب دمشق بالکل اس کے نیخ نظر آتا ہے۔ اس کی او نچائی 9232 فئے ہے۔ جبل اشیخ پراس وقت لبنان ،شام اور اسرائیل کا قبضہ ہے۔ کچوعلاقہ اقوام متحدہ کا غیر فوجی علاقہ ہے۔ بانی کے اعتبار سے جبل اشیخ کھلاعلاقہ ہے اور ای طرح جغرافیا کی کھنے ہے۔ بانی کے اعتبار سے جبل اشیخ کھلاعلاقہ ہے اور ای طرح جغرافیا کی کھنے ہے۔ بانی کے اعتبار سے جبل اشیخ کھلاعلاقہ ہے اور ای طرح جغرافیا کی کھنے ہیں۔ بانی کے لئے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔

ملا: كولان كى بهاروں كے كل وقوع كے ليے ويكيس كتاب كے آخريس وى كئى

تعور نمبر 13-

اب آپ دجال کی جانب سے بیسان بحیرہ طبریہ اور دُغر کے متعلق ہو چھے جانے والے سوالوں کی حقیقت میں غور کریں تو ان سوالوں کا تعلق کولان کی پہاڑیوں سے ہے۔ نیز ان احادیث کو بھی سامنے رکھیں جو دمشق ، بحیرہ طبریہ ، بیت المقدی اورافیق کی کھائی سے متعلق ہیں تو اس میں بھی کولان کی پہاڑیوں کی اہمیت صاف واضح ہے۔

یہ بات بھی ذہن نظین رہے کہ یہود یوں اور عیسائیوں کا جوآ رمیکڈن (جنگ عظیم) کا نظریہ ہے کہ یہ آرمیکڈن (جنگ عظیم) کا نظریہ ہے کہ یہ آرمیکڈن میکڈن کا میدان بھی بحیرہ طبریہ ہے مغرب بیں واقع ہے۔ افیق کی کھائی جہاں دجال آخر میں مسلمانوں کا محاصرہ کرے گا وہ بھی بحیرہ طبریہ کے جنوب میں ہے۔ اس طرح بیتمام علاقہ کولان کی پہاڑیوں کے بالکل نیچے واقع ہے۔ اس طرح بیتمام علاقہ کولان کی پہاڑیوں کے بالکل نیچے واقع ہے۔ اس طرح بیتمام علاقہ کولان کی پہاڑیوں کے بالکل نیچے واقع ہے۔ اس طرح

اسرائیل فلسطین اور اسرائیل وشام کے علاقے کے بارے میں اختلاف کی خبروں پرغور کریں تو بات آسانی سے سمجھ میں آجائے کہ عالمی کفر کن باتوں کو سامنے رکھ کر اپنی منصوبہ سازی کر رہا ہے؟ اور فلسطینیوں کوختم کرنے کے لئے سارا کفراسرائیل کا ساتھ کیوں دیتا ہے؟

# كفركاشهراسرائيل:

حضرت كعب رضى الله عنه فرمات بين:

"جزیرة العرب خرابی سے محفوظ رہے گاجب تک کہ آرمیدیا خراب نہ ہوجائے۔ مصرخرابی سے محفوظ رہے گاجب سے محفوظ رہے گاجب تک کہ مصرخرا بی سے محفوظ رہے گاجب تک کہ مصرخراب نہ ہوجائے اور کوفہ خرابی ہوگی جب تک کہ کوفہ خراب نہ ہو جائے۔ جنگ عظیم اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ کوفہ خراب نہ ہوجائے۔ "
جائے اور دچال اس وقت تک نہیں آئے گاجب تک کہ کفر کا شہر (اسرائیل) فتح نہ ہوجائے۔ "
جائے اور دچال اس وقت تک نہیں آئے گاجب تک کہ کفر کا شہر (اسرائیل) فتح نہ ہوجائے۔ "
حدید کا محدد کہ مطرخبر جم معنی نہر جم معنی نہر جم معنی نہر جم میں معنی نہر جم نہر کو نہر کہ تعدیل کے تک کہ معنی نہر جم معنی نہر جم معنی نہر کی تعدیل کے تک کے تعدیل کی تعدیل کے تعدیل ک

#### د جال كاكرم كوشت كا يهاز:

ا: حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:

"دجال کے ساتھ شور ہے اور ہڑی والے گوشت کا پہاڑ ہوگا۔ جوگرم ہوگا اور شنڈ انہیں ہوگا۔ جوگرم ہوگا اور شنڈ انہیں ہوگا۔ جاری نہر ہوگی اور ایک پہاڑ آگ اور دھویں کا ہوگا۔ ایک پہاڑ آگ اور دھویں کا ہوگا۔ جاری نہر ہوگی اور ایک پہاڑ آگ اور دھویں کا ہوگا۔ وہ کے گا:"بیمیری جنہ ہے، بیمیری جنم ہے، بیمیر اکھانا ہے اور بیا ہے کی چیزیں ہیں۔" ہوگا۔ وہ کے گا:"بیمیری جنہ ہے، بیمیری جنم ہے، بیمیر اکھانا ہے اور بیانے کی چیزیں ہیں۔" (الفتن تھیم این جماو، جلد نمبر: 2، صفح نمبر: 443)

2: حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:

"ومعه جبل من موق وعواق اللحم حاد الايبرد"
"د جال ك پاس شور ب يا يخنى كا پها ژهوگا اورايك پها ژاس كوشت كاجو بدى پرسے اتار كركھايا جاتا ہے بيگرم ہوگا اور شئن أنہيں ہوگا۔" اس وقت دنیا میں کھانے پینے کی چیزوں کو مخلف مراحل سے گزار کر محفوظ رکھنے کے لئے متقل ایک عالمی ادارہ قائم ہے، جوفوڈ پروسینگ اینڈ پریزرویشن (Food Processing ) کے نام سے 1809 سے کام کررہا ہے۔ اس ادارے کا کام کھانے پینے کی چیزوں کو جدید سے جدید طریقے سے ذخیرہ کرنے پر تحقیق کرنا ہے۔ اس حوالے کھانے پینے کی چیزوں کو جدید سے جدید طریقے سے ذخیرہ کرنے پر تحقیق کرنا ہے۔ اس حوالے سے بیادارہ اب تک بہت سے مختلف طریقے ایجاد کرچکا ہے جن کا مشاہدہ آپ بازاروں میں روز

انہیں طریقوں میں ہے بعض طریقے ایسے ہیں جن میں کھانوں کوایک خاص درجہ حرارت پر گرم رکھ کرمحفوظ کیا جاتا ہے۔ جن میں سوپ چٹنیاں سنریاں موشت مچھلی اورڈیری سے تعلق اشیاء شامل ہیں۔ لہٰذا آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ وہ کوشت گرم ہوگا اور پھر یہ فرمانا کہ'' محضدُ ا نہیں ہوگا''اپنے اندر بوٹی گہرائی لئے ہوئے ہے۔

وجال کے جنت اوردوزخ:

1: حضرت حذیفه رضی الله عند کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلمنے ارشاد فر مایا:

" و جال با کمیں آنکھ سے کا تا ہے ، اس کے سر پر بال بہت زیادہ ہوں گے اس کے ساتھ جنت اور دوزخ ہوگی کیکن اس کی دوزخ (حقیقاً) جنت ہوگی اوراس کی جنت دوزخ ۔ "

جنت اور دوزخ ہوگی کیکن اس کی دوزخ (حقیقاً) جنت ہوگی اوراس کی جنت دوزخ ۔ "

مطبوعة داراحیاء التر الدجال وصفعہ و ما معہ رقم الحدیث 2934 رقم الصفحة 2248 الجزء الرائع مطبوعة داراحیاء التر اث العربی بین مریم وخروج باجوج و ایوج و واجوج رقم الحدیث 1704 رقم الصفحة 1353 الجزء الثانی مطبوعة دارالفکر بیروت ) (منداحمد رقم الحدیث 2329 رقم الحدیث 383 الجزء التی مطبوعة موسة قرطبة معر) (الایمان لابن مندہ رقم الحدیث 1038 رقم الصفحة 1942 الجزء التی مطبوعة موسة قرطبة معر) (الایمان لابن مندہ رقم الحدیث 1038 رقم الصفحة 1942 الجزء التی مطبوعة موسة قرطبة بیروت ) (الفتن تعیم بن حاذ رقم الحدیث 1038 میں مطبوعة موسة الرسالة بیروت ) (الفتن تعیم بن حاذ رقم الحدیث 1038 میں میں حاذ رقم الحدیث 1038 میں میں حاذ رقم الحدیث 1038 میں مطبوعة موسة قرطبة بیروت ) (الفتن تعیم بن حاذ رقم الحدیث 1038 میں میں حاذ رقم الحدیث 1038 میں میں حاذ رقم الحدیث 1038 میں حاد رقم الحدیث 1038 میں حاد رو الحدیث 1038 میں میں حاد رقم الحدیث 1038 میں حدیث 1038 میں 1038 میں حدیث 1038 میں حدیث 1038 میں حدیث 1038 میں حدیث 1038 میں 1038 میں 1038 میں حدیث 1038 میں 1038 م

الحديث1532 رقم الصفحة 547 الجزءالثاني مطبوعة مكتبة التوحيدُ القاهرة) 2: حضرت حذيفه اورابومسعودرضي الله تعالى عنهما ايك جگه تشريف فرما يتھے۔ دوران تفتكو

حضرت حذيفه رضى الله عندف فرمايا:

"دوجال کے پاس جو پچھ ہوگا اس کو میں اس سے زیادہ جانتا ہوں۔اس کے پاس ایک نہر

آگ کی ہوگی اور ایک نہریانی کی۔ بیشک اس کا پانی آگ ہوگی اور اس کی آگ پانی ہوگا۔ لہذائم میں سے اگر کسی کا اس سے واسطہ پڑے اور وہ پانی پینا جا ہے تو اس کی آگ میں سے بے کیونکہ وہ آگ حقیقتا پانی ہی ہوگی۔''

بين كرابومسعود فرمايا:

ر مين في مراج ورسال الله صلى الله عليه وسلم كواى طرح فرماتي بوئ سائه-"

( مي سائم باب ذكر الدجال وصفة و مامعه وتم الحديث 2935 رقم الصفة 2250 الجزء الرائح و مطبوعة واراحياء الرائح والدجال رقم الحديث 4315 رقم الدجال رقم الحديث 4315 رقم الصفحة وارافكر بيروت) ( منح ابن حمان رقم الحديث 6799 رقم الصفحة 115 الجزء الرائع مطبوعة وار الفكر بيروت) ( منح ابن حمان رقم الحديث 6799 رقم المعلقة 150 الجزء 15 مطبوعة موسرة الرسالية بيروت) ( المعدد ذك على المحسن وقم الحديث 3507 رقم الحديث 37472 رقم الحديث المعلقة و مرة الحديث المعلقة و مرة الحديث 37472 رقم الحديث المعلقة و مرة الحديث 37472 رقم الحديث المعلقة و مرة الحديث 37472 رقم الحديث المعلقة و مرة المعلقة و مرة المعلقة و مرة الحديث المعلقة و مرة الحديث المعلقة و مرة ال

العنية 1490 إلى المالي مطبوعة مكتبة الرشد الرياض) (معتمر الخفر رقم العنية 218 الجزء الثاني العنية 190 الجزء الثاني مطبوعة مكتبة المرشد الرسد الرياض) (معتمر الخفر رقم العنية 274 الجزء الثاني مطبوعة مكتبة المثنى القاهرة) (مند المرسد 9 رقم الحديث 2859 رقم العنية 274 الجزء السالي مطبوعة مكتبة المثنى القاهرة) ومن المربية المربية

مطبوعة مكتبة العولم والكم المدينة) (المجم الاوسلارةم الحديث 2503رقم الصفحة 67 الجزوالثالث مطبوعة

دارالحرمين القاهرة) (منداحد رقم الحديث 23386 رقم الصحة 393 الجزء الحامس مطبوعة موسة قرطبة و معر) (المجم الكبير رقم الحديث 646 رقم الصحة 233 الجزء السادس عور مطبوعة مكتبة العلوم والحكم

الموسل) (تاول عنف الحديث رقم الصفحة 186 الجزوالاول مطبوعة دارا لجيل بيروت) (الايمان لابن

مندة وقم الحديث 1032 رقم الصحة 939 الجزء الثاني مطبوعة موسة الرسالة بيروت)

ج: حضرت حذیفه رضی الله عند نے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قرمایا:

د جال کے پاس جو پچھ ہوگا ہیں اس کو دجال سے زیادہ جانتا ہوں۔ اس کے پاس دو بہتی ہوئی نہریں ہوں گی ، ایک د یکھنے ہیں سفید پانی ہوگی اور دوسری د یکھنے ہیں ہوئی آگ ، البذا اگرکوئی محض اس کو پالے تو وہ اس نہر کے پاس جائے جوآگ نظر آربی ہواور آتھیں بند کر لے ، پھر سرکو نیچ کر کے اس سے پی لے تو وہ شنڈ اپانی ہوگا۔ بیٹک وجال کی آگھ کی جگہ سپاٹ ہے جس

رناخنہ کی طرح سخت چیز ہوگی۔اس کی دونوں آنکھوں کے در یا فرکھا ہوگا جے ہر پڑھالکھا اوران پڑھموئن پڑھ سکےگا۔"

(محج مسلم باب ذكرالدجال وصفية و مامعهٔ رقم الحديث 2934 رقم الصفحة 2249 الجزء الرالع مطبوعة داراحياء التراث العربي بيروت)

4: حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
"وال اَفامًا الّذِی يَرَ النّاسُ اَتّها النّارُ فَمَاءً بَارِ ذُ وَإِمَّا الّذِی يَرَ النّاسُ انّه ماءُ بار دُ فَنَار تُحرِ قُ فَمَن ادركَ مِنكُم فَلَيْقَع فِی الّذِی يَرَی انّها نار فانّه عذب بارد"

(ایج ابخاری، جلدنمبر:۳، منخ نمبر:۱۲۷۱)

"د جال اپ ساتھ پانی اور آگ لے کر نظے گاجس کولوگ پانی سمجھیں مے حقیقت میں وہ جھلیہ دینے والی آگ ہوگی اور جس کوآگ خیال کریں کے وہ حقیقت میں خوا پانی ہوگا۔ سوتم میں جوفض دجال کو پائے تو وہ اپ آپ کواس چیز میں ڈالے جس کوا پی آسکھوں سے آگ د مجت جس کے کہ وہ حقیقت میں جھوا اور خونڈ اپانی ہے۔"

ایک حدیث میں دجال کے ساتھ روٹیوں اور گوشت کے پہاڑ کا ذکر ہے۔ مطلب ہے کہ جواس کے سامنے جھک جائے گااس کے لئے دولت اورغذائی اشیاء کی فراوائی ہوجائے گی اور جواس کے نظام کوئیس مانے گااس پر ہرتم کی پابندی لگا کران پرآگ برسائے گا۔جیسا کہ ہم نے کہا ہے کہ دجال کے آنے ہے پہلے اس کا فتنہ شروع ، وجائے گا۔افغانستان اور عراق پرآگ کی بارش اس کے ایک چیلے کی کارستانی ہے۔ جن لوگوں نے ابلیسی قوتوں کی بات مان کی ان پر ڈالروں کی بارش کی جارہی ہے۔

5: حضرت عبدالله بن مسعودرضی الله عندسے روایت ہے کہ نی کریم صلی الله علیہ وسلم

نے فرمایا:

"د دجال كركد مع (سواري) كردونون كانون كردميان جاليس كركا فاصله وكا اور

اس كا ايك قدم تين دن كے سفر كے برابر (بياى 82 كلوميٹر في سينڈ-اس طرح اس كى رفنار 295200 كلوميٹر في گھنٹه ہوگي) وہ اپنے كدھے پرسوار ہوكرسمندر ميں اس طرح داخل ہوجائے گا جیسے تم اپنے کھوڑے پرسوار ہوکر پانی کی چھوٹی نالی میں کھس جاتے ہو(اور پارنکل جاتے ہو)، وہ کے گا: ' میں تمام جہانوں کارب ہوں اور بیسورج میرے عم سے چاتا ہے تو کیاتم چاہتے ہوکہ میں اس کوروک دول؟" چنانچے سورج رک جائے گا۔ یہاں تک کدایک دن مہینے اور ہفتے کے برابرہوجائے گا۔وہ کے گا:" تم کیا جاہتے ہو کہ اس میں چلا دوں۔؟" تو لوگ کہیں ك:" ہاں۔" چنانچدون محفظ كے برابر ہوجائے گا۔اس كے ياس ايك عورت آئے كى اور كے كى: "يارب!ميرے بينے اورميرے شو ہركوزنده كردو۔" چنانچه (شياطين اس كے بينے اورشو ہركى شكل ميں آجائيں كے )وہ عورت شيطان كے كلے لكے كى اور شيطان سے نكاح (زنا) كرے كى ـ لوكوں كے كمرشياطين سے بحرے ہوئے ہوں كے۔اس (دجال) كے ياس ديهاتى لوك آئیں کے اور کہیں گے:"اے رب! ہارے لئے ہارے اونوں اور بریوں کوزندہ کردے۔" چنانچدد جال شیاطین کوان کے اونوں اور بریوں کی شکل میں دیہا تیوں کودے دے کا بیہ جانور تھیک ای عمراور صحت میں ہوں کے جیسے وہ ان سے (مرکر) الگ ہوئے تھے۔ (اس پر)وہ کاؤں والے کہیں گے:"اگر بید مارارب نہ ہوتا تو مارے مرے ہوئے اونٹ اور بکر یول کو ہر گززندہ نہیں کر پاتا۔ " دجال کے ساتھ شور بے اور ہڑی والے کوشت کا پہاڑ ہوگا۔ جو کرم ہوگا اور شندا تبین موگار جاری نهر موکی اور ایک پهار باغات ( محل) اور سزی کا موگار ایک پهار آگ اور دھویں کا ہوگا۔ وہ کے گا:" پیمری جنت ہے، پیمری جہنم ہے، پیمرا کھانا ہے اور پیدینے کی چزیں ہیں۔" حضرت عینی علیدالسلام لوگوں کو ڈرارہے ہوں کے کہ بیجھوٹا سے (دجال) ہے۔ اللهاس برلعنت كرے اس سے بجو الله تعالی حضرت عیسیٰ علیدالسلام کوبہت پھرتی اور تیزی دے كا جس تك دجال بيس ين يائ ياس كارسوجب دجال كيكا: "ميس سارے جهانوں كارب بول-" تو لوگ اس کو کہیں ہے:" تو جموتا ہے۔" اس پر حضرت عیسی علیدالسلام کہیں ہے:" لوگوں نے سے كها-" (الفتن لعيم ابن حماد، جلد نمبر: 2 مع نمبر: 443)

#### يوم الخلاص:

حضرت ابوا مامه با بلی رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اوراس میں دجال کا حال بھی بیان کیا۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:

"جب سے اللہ تعالیٰ نے اولا وآ دم کو پیدا کیا ہے اس وقت سے اب تک دجال کے فتنے ہے برے کرکوئی فتنہ پیدائبیں فرمایا۔ تمام انبیاء کرام اپنی اپنی امتوں کو دجال کے فتنہ سے خوف ولاتے رہے ہیں۔اب میں چونکہ تمام انبیاء کے آخر میں ہوں اور تم بھی آخری امت ہواس کئے وجالتم بى لوكوں ميں فكلے كا۔ اگروہ ميرى زندكى ميں ظاہر ہوجاتا تو ميں تم سب كى جانب سے اس کا مقابلہ کرتالیکن وہ میرے بعد ظاہر ہوگا اس لئے ہر مخص اپنا بچاؤ خود کرے۔اللہ تعالیٰ میری جانب سے اس کا محافظ ہو۔ سنو! وجال شام وعراق کے درمیان خلہ نامی جگہ سے نکلے گا اور اپنے وائيں بائيں ملكوں ميں فساد كھيلائے كا۔اے اللہ كے بندو! ايمان برثابت قدم رہنا۔ ميں حمہيں اس کی وہ حالت بتا تا ہوں جو مجھے پہلے کسی نے نہیں بیان کی۔ پہلے تو وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا مر ( مجمومہ کے بعد) کے گا:" میں خدا ہوں۔" حالاتکہ تم سے سے بہلے خدا کوہیں و کھے سکتے (تو پھردجال کیے خداہوا؟)اس کےعلاوہ وہ کا ناہوگا جبکہ تمہارارب کا نامجی تہیں،اس کی پیشانی پر كافركها بوكاجے برموس خواہ عالم بو يا جال برخض برد سكے كا۔اس كے ساتھ دوز خ اور جنت بھی ہوگی لیکن حقیقت میں جنت دوزخ ہوگی اور دوزخ جنت ہوگی۔جو مخص اس کی دوزخ میں ڈالا جائے اسے جاہے کہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے (اس کی برکت سے)وہ دوزخ اس كے لئے ايابى باغ ہوجائے كى جيسے آگ حضرت ابراجيم عليدالسلام پرہوكی تھى۔اس كاايك فتند يا جي ہے كدوه ايك ديهاتى سے كے كا:"اكر من تيرے مال باپ كوزنده كردول توكيا تو مجھے خدا مانے گا؟" وہ کے گا:" ہاں۔" تو دوشیطان اس کے مال باب کی صورت میں خمودار ہول کے اور اس ہے کہیں گے کہ بیٹااس کی اطاعت کریہ تیرارب ہے۔اس کا ایک فتندیہ بھی ہوگا کہ ایک مخض كولل كرك اس كے دوكلزے كردے كا اور كيم كا: " ديكھويس اس مخص كواب دوبارہ زندہ كرتا ہوں کیا کوئی چربھی میرے علاوہ کسی اور کورب مانے گا؟ "خدا تعالی اس د جال کا فتنہ پورا کرنے كے لئے اسے دوبارہ زئدہ كردے كا۔ وجال اس سے يو چھے كا: "تيراربكون ہے؟" وہ كے كا:"

میرارب اللہ ہا اور تو خدا کا دیمن وجال ہے۔خدا کی تیم اب تو تیرے وجال ہونے کا بچھے کائل یہ اللہ ہا اللہ ہا اللہ ہوگا کہ وہ آسان کو پانی برسانے اور زیمن کا اناج آگانے کا تھم دے گا اور اس روز ہیں تے ۔ والے جانور خوب موٹے تازے ہوں گے، کو کیس بحری ہوئی اور تھی وودھ سے لبریز ہوں کے ۔ زیمن کا کوئی خطہ ایسا نہ ہوگا جہاں وجال نہ پہنچے گا' سوائے مکہ معظمہ ومدینہ منورہ کے، کیونکہ فرشتے نگی تلواریں لئے اسے وہاں واغل ہونے سے روکیس کے ۔ پھروہ ایک سرخ بہاڑی کے قریب ہے۔ اس وقت مدینہ منورہ بیل ایک سرخ بہاڑی کے قریب ہے۔ اس وقت مدینہ منورہ بیل تیمن مرتبہ زائر لے آئیں گے ۔ جس کی وجہ سے مدینہ منورہ کے منافق مرداور عور تیں اس ہے کہا ہی کے جال کو جا بیل کی ایسے بھی لو ہے کے ذبک کو جا اس کی کی اور کے دیک کو جا اس دن کا نام ہوم الخلاص ہوگا۔''

امشريك بنت الى العسكر في عرض كيا:

" يارسول الله! اس روزعرب جو بهادرى اورشوق شهادت من ضرب المثل بين كهال مول

2?"

آب صلى الله عليه وسلم في فرمايا:

" ورب کے مونین اس روز بہت کم ہوں گے اور ان جس سے بھی اکثر لوگ بیت المقدی میں ایک ایام کے ماتحت ہوں گے۔ ایک روز ان کا امام (امام مہدی) لوگوں کوئے کی قماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوگا کہ استے جس حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے۔ وہ امام آپ کود کچے کہ پیچھے بٹنا چاہیں گے تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امامت فرمائیں گر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر فرمائیں گے: "بیچی تبہارا ہی ہے اس لیے کہ تبہارے لیے ہی تجبیر کی گئی ہے لہذائم ہی فماز پڑھاؤ۔" وہ امام لوگوں کو فماز پڑھائیں گے۔ قماز کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام قلعہ وَالوں سے فرمائیں گے: "وروازہ کھول دو۔" اس وقت دجال ستر بزار یہود ہوں کے ساتھ شہرکا محاصرہ کیے ہوگا۔ ہر یہودی کے پاس ایک توارش ساز وسامان اور ایک چا در ہوگی۔ ساتھ شہرکا محاصرہ کیے ہوگا۔ ہر یہودی کے پاس ایک توارش ساز وسامان اور ایک چا در ہوگی۔ جب دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھے گا تو اس طرح تجھنے گئے گا جس طرح پائی فمک جس جب دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے فرمائیں سے

ے: " تجے میرے بی ہاتھ سے چوٹ کھا کرمرنا ہے تو پھراب بھاگ کرکہاں جائے گا۔" آخرکار حضرت میں علیہ السلام اسے باب لدے پاس پکڑلیں گے اور آل کردیں گے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ یہودیوں کو فکست عطافر مائے گا اور خدا کی مخلوقات میں سے کوئی چیز الی نہ ہوگ جس کے پیچے یہودی چھچا اور وہ مسلمانوں کواس کے بارے میں نہ بتائے۔ چاہے وہ ججر ہویا جریا کوئی جانور ہر شے کے گی: "اے اللہ کے بندے! اے مسلم! یہ د کھے بیر ہایہودی یہ میرے پیچے چھپا ہوا ہے اسے آکوئل کر۔" سوائے خود در خت کے کہو وہ آئی میں سے ہاس لئے وہ نہیں بتائے گا۔" اسے آکوئل کر۔" سوائے خود در خت کے کہو وہ آئی میں سے ہاس لئے وہ نہیں بتائے گا۔" نہی کریم سلی اللہ علیہ وسلمنے ارشا دفر مایا:

' فیجال جالی میں برس تک رے گا۔ جس میں ہے ایک برس چھ ماہ کے برابر، ایک برس ایک میں ایک میں ایک میں میں ہے جائے ہوا میں مہینہ کے برابر اور باتی دن ایسے گزر جا کیں گے جیسے ہوا میں چنگاڑی اڑ جاتی ہے۔ اگرتم میں سے کوئی محص مدینہ منوزہ کے ایک دروازہ پر ہوگا تو اسے دوسرے دروازے پر چنجے مینچے شام ہوجائے گی۔''

لوكول نے عرض كيا:

"يارسول الله صلى الله عليه وسلم إات مح محمو في دنول بين بم نماز كيس برهين مح؟" آپ صلى الله عليه وسلمن فرمايا:

"جس طرح برے دنوں میں حساب کر کے پڑھتے ہوای طرح ان چھوٹے دنوں میں بھی حساب کرکے پڑھنا۔"

عرنى كريم صلى الله عليه وسلمن ارشا وفرمايا:

" حضرت عیسی علیہ السلام اس وقت ایک حاکم عادل کی طرح احکام جاری قرما کیں گے۔
صلیب (عیسائیوں کا فدہبی نشان) تو ڑ دیں گے، سور کوئل کردیں گے، جزیدا شادیں گے، صدقہ
لینا معاف کردیں گے۔ اس دور بیس نہ بحری پرز کو ہ ہوگی نداونٹ پر لوگوں کے دلوں سے کینہ
وحسد اور بغض بالکل اٹھ جائے گا۔ ہرقتم کے زہر ملیے جانو رواں کا زہر جاتا رہے گاختی کہ اگر بچہ
سانپ کے منہ بیس ہاتھ دے گا تواسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ ایک چھوٹی می بچی شرکو ہمگا دے
سانپ کے منہ بیس ہاتھ دے گا تواسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ ایک چھوٹی می بچی شرکو ہمگا دے
گی، بحرابوال میں بھیٹر مااس طرح رہے گا جس طرح محافظ کیا بحرابوں میں رہتا ہے۔ تمام زمین سلح

اورانصاف سے ایسے بحرجائے کی جیسے برتن پانی سے بحرجاتا ہے۔ تمام لوگوں کا ایک کلمہ ہوگا، دنیا سے لڑائی اٹھ جائے گی ، قریش کی سلطنت جاتی رہے گی ، زمین جاندی کی ایک طفتری کی طرح ہوگی اورائے میوے ایسے اگائے کی جس طرح آدم علیہ السلام کے عہد میں اگایا کرتی تھی۔اگر الكورك ايك خوشے برايك جماعت جمع موجائے كى توسب شكم سرموجاكيں كے، ايك اناربہت ہے آدی پید بھر کر کھالیں گے ، بیل مہتے ہوں گے اور کھوڑے چندور ہموں میں ملیں گے۔''

صحابه كرام رضى الدعنهم اجمعين في عرض كيا:

" يارسول الله صلى الله عليه وسلم كهوار يكيول سين بول محي؟"

آب صلى الله عليه وسلمن فرمايا:

"چونکہ جنگ وغیرہ ہوگی ہیں اس لیے کھوڑے کی کوئی وقعت نہ ہوگی۔"

انہوں نے عرض کیا:

"بيل كيون مهنكا موكا؟"

آب صلى الله عليه وسلمن فرمايا:

"تمام زمین میں کھیتی ہوگی ، کہیں بنجر زمین میں نہ ہوگی اور دجال کےظہورے پہلے تمین سال تک قط ہوگا ، پہلے سال اللہ تعالیٰ آسان کوتہائی بارش رو کئے اور دوتہائی پیداوار رو کئے کا تھم دےگا،تیسرےسال اسے عم موگا کہ پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پہنہ برسائے ندز مین کھا گائے پھرايانى ہوگا۔ چنانچ تمام چويائے ہلاك ہوجائيں كے۔"

صحابه نے عرض کیا:

" یارسول الله! پھرلوگ کس طرح زندہ رہیں ہے؟"

آپ صلى الله عليه وسلم في فرمايا:

"مومنین کے لئے بینے جلیل اور تجبیر بی غذا کا کام دے گی کسی مومن کو کھانے کی ضرورت

(سنن ابن ماجة باب فك الدجال وخروج عينى بن مريم وخروج ياجوج وماجوج رقم الحديث 4077 رقم المعلى 1359 الجزء الثاني مطبوعة والتلكيك غيروت) ( مند روياني رقم الحديث 1239 رقم المعلى 295 الجزء الثاني مطبوعة موسة قرطبة قاهره) (مندالثامين رقم الحديث 861 رقم الصفحة 28 الجزء الثاني مطبوعة موسة الرسلة بيروت) (الاحاد والمثاني وقم الحديث 1249 رقم الصفحة 1447 والثاني مطبوعة دارالرلية رياض) (المجم الكبير رقم الحديث 7644 رقم الصفحة 146 الجزء الثامن مطبوعة مكتبة المحلوم والحكم موصل) (النة لا بن الى عاصم رقم الحديث 391 رقم الصفحة 171 الجزء الاول مطبوعة المكتب الاسلامي بيروت) (فضائل بيت المقدس باب مقام المسلمين بيت المقدس وقت خروج الدجال وحصاره الحسم بها وقم الحديث 37 رقم الصفحة 164 الجزء الاول مطبوعة دارالقر سورية)

اس مدیث کے چند پہلوں برغور کریں:

آج کل شعبدہ بازلوگ راہ چلتے چند کرتب دکھا کرلوگوں کو جرت میں ڈال
دیتے ہیں اوران سے دار تحسین کے ساتھ ساتھ مال بھی بو ریستے ہیں۔
تو قط اور بھوک کے زمانے میں آسان سے بارش برسالینا اورزمین سے
اناج اگالینا واقعی خدائی کا دعویٰ کرنے والے کے لئے بہت اہمیت کی حامل
چیز ہوگی۔ ابھی حال بی میں بہود یوں نے روئی کی کاشت کے لئے ایک
الیا بھی مالی ہے کہ وہ جس زمین میں ایک دفعہ بودیا جائے تو عالبًا سوسال
تک اس زمین میں روئی کا کوئی دوسرائے کا گرنہ ہوگا۔ اس سائنسی تجرب
یاس بھی اناج کے ایسے بھی ہوں جنہیں وہ جس زمین میں چاہے بوکر آسان
سے مصنوی بارش برسا کراسے لوگوں پراپی خدائی کی دلیل کے طور پر پیش
سے مصنوی بارش برسا کراسے لوگوں پراپی خدائی کی دلیل کے طور پر پیش
بات نہیں ہوئی جا سے او پر ایمان لانے کے لئے کہے تو اس میں جرت کی کوئی
بات نہیں ہوئی جاسئے۔

ندکورہ حدیث میں غرقد کو جمرالیہودکہا گیا ہے ۔غرقد ایک درخت کانام ہے۔اسے یہود ہوں کے بعض جہلاء ہو جتے بھی ہیں۔ان کا خیال ہے کہ وادی طویٰ میں حضرت مویٰ علیہ السلام کو اسی درخت سے رب تبارک وتعالیٰ نے پکارا تھا اور یہی درخت کلام الہی کا مظہر یا مصدر بنا تھالیکن بے فلط ہے کیونکہوہ درخت غرقد نہیں بلکہ ہیریا انگور کا درخت تھا۔ بہر حال یہودی اس درخت كى بهت تعظيم كرتے ہيں ،اس ليےاسے" يبودى درخت" كہاجاتا ہے۔قارئين ميں سے بہت كم لوكوں كے علم ميں بيات ہوكى كه آج كل دنياكے ديكرممالك كى طرح اسرائيل بيں بھى بہار كے موسم بيں جو مجركارى كى مم چلائى جاتى ہاس ميں بيغرقد درخت بى كثرت سے لكايا جاتا ہے۔ یہ یہودی دنیا میں صدیوں سے ہیں اور دنیا کے تقریباً تمام ممالک میں رہ بچے ہیں لیکن کہیں بھی انہوں نے غرقد نہیں اُ گائے۔ آج انبيس اسكى ضرورت كيول پيش آمنى؟ اس كے كداب انبيس بھى وه دن قریب نظر آرہاہے جس دن ان کے ظلم وستم کی شام ہوگی اوروہ اپنی جان بچانے کے لئے کونے کدرے میں چھیتے پھردے ہوں مے لیکن مارے نی صلی الله علیه وسلم کی پیش کوئی کے مطابق انہیں خطی وری یا فضامیں کہیں كوئى جائے پناہ بيس ملے كى۔ تب انبيس ان كابيد يبودى ورخت بى پناہ دےگا۔اس کیے بیاس درخت کوزیادہ سے زیادہ اُ گارے ہیں تا کہوفت ضرورت كام آسكيل كيكن قارئين كرامي ايديبودى غرقد كابودالكاتے وقت بد بھول جاتے ہیں کہ مسلمانوں کے نی حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم نے البيس پہلے ہى بتاديا ہے كه أس وقت غرقد درخت ميں يبودي پناه ليے ہوئے سکتا ہے لہذامسلمانوں نے بیات اچھی طرح کرہ یا ندھ لی ہے۔ اس کیے اب وہ وقت جب بھی آیا مسلمان ان پہودیوں کوادھرادھرتو بعد میں تلاش کریں کے غرفد درخت کو پہلے اُدھیڑیں گے۔ 🛠: غرفد کے درخت کی مخلف اقسام کے لیے ویکھنے کتاب کے آخريس دى كئ تصوير نمبر 6-

2: حضرت الوبريره رضى الله عند عدوايت بكدر سول الله صلى الله عليه وملم في فرمايا: "لا تقوم الساعة حتى يقاتكل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون

حتى يختبى اليهود من ورائهم والشجر فيقول الحجر اوالشجر يامسلم ياعبدالله هذايهودى خلفى فتعال فاقتله الاالغرقدفانه من شجرة اليهود"

(التح المسلم ،جلدنمبر:4 'صفح نمبر:2239)

"قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک مسلمان یہود یوں سے جنگ نہ کرلیں۔ چنانچہ (اس لڑائی میں) مسلمان (تمام) یہود یوں کوئل کریں گے، یہاں تک کہ یہودی پھر اور درخت کے پیچے چھپ جائیں گے تو پھر اور درخت کے پیچے چھپ جائیں گے تو پھر اور درخت یوں کے گا: "اے مسلمان! اے اللہ کے بندے! ادھرآ! میرے پیچے یہودی چھپا بیٹھا ہے اس کو مارڈ ال مرغر قدنہیں کے گا کوئکہ وہ یہود یوں کا درخت ہے۔"

یہودیوں کے خلاف اللہ تعالی بے جان چیزوں کو بھی زبان عطافر مادے گا اور وہ بھی ان کے خلاف گوائی دیں گی۔ یہودیوں کا شراور فقنہ صرف انسانیت کے لئے ہی نقصان دہ ہیں ہے لئہ ان کی تا پاک حرکتوں کے اثرات بے جان چیزوں پر بھی پڑے ہیں۔ صنعتی انقلاب کے نام پر احولیات (Environment) کو خراب کر کے جنگلات تباہ و برباد کردیئے گئے۔ اللہ کی جمن اس توم نے جس طرح دنیا کوجنگوں کی بھٹی میں جھونکا ہے اس کے اثرات سے زمین کا ذرہ ارہ متاثر ہوا ہے۔

اسرائیل نے جب سے گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کیا ہے ای وقت سے وہاں غرقد کے رخت لگانے ہیں۔
رخت لگانے شروع کئے ہیں اوراس کے علاوہ بھی یبودی اس درخت کو جگہ جگہ لگاتے ہیں۔
فروری 2000ء میں اسرائیل نے انڈیا کو تجرکاری کی مہم کے لیے فنڈ دیا۔ آپ کواس بات
سے ضرور تجب ہوگا کہ آج تک نوسالوں میں اسرائیل کے فنڈ سے انڈیا میں سب سے زیادہ لگائے بانے والے درخت غرقد کے ہی ہیں۔ شجرکاری کی اس مہم پر اسرائیل لاکھوں ڈالرخرج کررہا ہے۔
بانے والے درخت غرقد کے ہی ہیں۔ شجرکاری کی اس مہم پر اسرائیل لاکھوں ڈالرخرج کررہا ہے۔

حضرت ابو ہریرة رضی الله عندے روایت ہے کہ حضور نی کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا:

"إذاتشَهداَ حَدَكم فليستَعِذبااللهِ مِن اَربَع يقولُ ٱللهُمَّ إِنِّى اعُوذُ بِكَ مِن عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِن عَذَابِ القَبرِوَمِن فِتنَةِ المَحيَاوَ المَمَاتِ وَمِن شَرِّ فِتنَةِ المَسِيحِ الدَّجَالِ"

(صحیحمسلم،ج:۱،ص:۱۱۳)

"جبتم میں سے کوئی (اپنی نماز میں) تشہد پڑھ کرفارغ ہوجائے تو اللہ سے جارچیزوں کی پناہ مائے اور کہے:

" الله م الله العُودُ بِكَ مِن عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِن عَذَابِ القَبرِوَمِن فِتنَةِ المَحيَاوَ المَماتِ وَمِن شَرِّ فِتنَةِ المَسِيحِ الدِّجَالِ"

'اے اللہ میں جہنم کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور قبر کے عذاب سے ہموت وحیات کے فتنے سے اور سے دجال کے شرسے۔''

(مسلم شريف، جلدنمبر: الصفح نمبر: ١١٣)

# سورة كهف كى ابتدائى وآخرى آيات:

حضرت كعب احبار رضى الله عندني فرمايا:

''جود جال کے فتنہ میں بتا اہوا ور صبر کرے وہ فتنہ میں نہ پڑے گا'نہ زندگی میں نہ موت کے بعد۔ جس کا اس سے واسطہ پڑا اور اس نے د جال کی پیروی نہیں کی تو اس کے لئے جنت لازم ہوگئ۔ جو بھی شخص مخلص ہوگا وہ د جال کو ایک مرتبہ جھٹلائے گا اور د جال سے کہے گا کہ تو د جال ہی ہے۔ اس کے بعد وہ سورہ کہف کی آخری آیات یا ابتدائی آیات پڑھے گا تو د جال اس کو فقصان نہ پہنچا سے گا کیونکہ یہ آیتیں د جال کے ظلم سے بچنے کے لئے پناہ گاہ کا کام دیں گی۔ لہندا اس شخص کے لئے خوشخبری ہے جو اپنا ایمان د جال کے فتنوں سے اور اس کی چھوٹی برائیوں سے بچا کر نجات پا گیا۔ د جال کا مقابلہ امت محمد سے میں وہ لوگ کریں مے جو صحابہ کرام کی طرح اس وقت روئے زمین پر بہترین لوگ ہوں مے۔''

(الفتن لنيم بن حاد خروج الدجال وسيرتدوما يجرى على يديد من الفسادرةم الحديث 1524 رقم العلجة

540 الجزء الثاني مطبوعة مكتبة التوحيدُ القاهرة) (الفتن لنعيم بن حمادُ خروج الدجال وسيرته وما يجرى على يديه من الفسادُرة ما لحديث 1535 رقم الصفحة 547 الجزء الثاني مطبوعة مكتبة التوحيدُ القاهرة) (مصنف ابن ابي شيبه رقم الحديث 37537 رقم الصفحه 500 الجزء السالح مطبوعة مكتبة الرشدُ الرياض)

شبهات وجال:

1: حضرت عمران بن حصین رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا:

"جود جال کے متعلق سنے تو چاہئے کہ اس سے دور بھا کے کیونکہ اس کے پاس اگر ایسافخص بھی جائے گا جواپنے آپ کومومن سجھتا ہوگا تو وہ بھی اس کا پیروکار ہوجائے گا ،اس لیے کہ وہ ایسے ہی شبہات لے کر کھڑا ہوگا۔

(سنن ابوداؤد 'باب خروج الديهال رقم الحديث 10 4 5 6 قم الصفحة 10 6 الجزء الرائع مطبوعة دارالفكر بيروت) (المستدرك على المحيسين رقم الحديث 8615 رقم الصفحة 876 الجزء الرائع ' مطبوعة مكتبة دار الكتب العلمية 'بيروت) ( مصنف ابن ابي هبية رقم الحديث 9 5 7 3 رقم الصفحة 888 الجزء السابع ' مطبوعة مكتبة الرشد' الرياض) (مند الميز ار4-9 ' رقم الحديث 3590 رقم الصفحة 63 الجزء البابع ' مطبوعة مكتبة العلوم والحكم' المدينة ) (تحديب الكمال ثم الحديث 4866 رقم الصفحة 63 الجزء البالث والعشر ون) ( المحلى ' 89 مسالة وان الدجال سياتي وهو كافراعور محرك تن رقم الصفحة 560 الجزء البالف والعشر ون) ( المحلى ' 89 مسالة وان الدجال سياتي وهو كافراعور محركة تن رقم الصفحة 50 الجزء الاول مطبوعة دارالا فات الجديد بيؤيروت)

دجال اور جادو: دجال کے پاستمام شیطانی اور جادوئی تو تیں ہوں گی۔ جادوکو ایک سے ایک نے انداز میں متعارف کرایا جارہ ہے۔ برے شہروں میں با قاعدہ جادو کے اسٹیج شو منعقد کرائے جارہ ہیں۔ نیز دنیا کے برے جادوگراس وقت یہود یوں میں موجود ہیں جنہوں نے جادو کراس وقت یہود یوں میں موجود ہیں جنہوں نے جادو کے علم میں انتہائی ترقی کی ہے۔ ان میں کئی برے سیاست دان اور دنیا کے برے برے برے تا جربھی جادوگر ہیں۔ جادو کی مختلف تنم کے نشانات تمام دنیا میں گھر کھر چنج کھے ہیں مثلاً: چھو کونوں والا داؤدی ستارہ، پانچ کونوں والاستارہ لہر کا نشان جو پیسی کی بوتل پر بنا ہوتا ہے، سانپ کے طرز کی سیرھی آیک آئے اور شطرنج کا نشان وغیرہ۔ ہرنشان کی تا فیرا لگ ہے۔ مثلاً: پانچ کونوں والے کی سیرھی آیک آئے اور شطرنج کا نشان وغیرہ۔ ہرنشان کی تا فیرا لگ ہے۔ مثلاً: پانچ کونوں والے

ستارے میں کسی کا نام لکھ دیا جاتا ہے پھراس پرایک منتز پڑھا جاتا ہے ان کے بقول اس کی تا فیر ہلاکت ہے۔

د جال الله تعالیٰ کی جانب سے ایک امتخان و آزمائش ہوگا تا کہ ایمان والوں کو پر کھا جائے کہ وہ اللہ کے وعدوں پر کتنا یقین رکھتے ہیں۔ سوجواس امتخان ہیں کامیاب ہوجائے گا اس کے لئے اللہ نے بہت زیادہ درجات رکھے ہیں۔ اس لئے دجال کو ہرتم کے وسائل دیئے گئے ہوں کے ۔ جن میں شیطانی وسائل سے کیکرتمام انسانی و مادی وسائل شامل ہوں گے۔ دور حدید کی ایجادات ہمغرلی سائنسی تجربات و تحقیقات کے پس پردہ حقائق کا آگر ہم پہتے

دورجدیدی ایجادات مغربی سائنسی تجربات و تحقیقات کے پس پردہ حقائق کا آگرہم پہند لگائیں تو یہ بات با آسانی سمجھ میں آجاتی ہے کہ بیٹمام کوششیں اسی ابلیسی مشن کو پورا کرنے کے لئے کی جارہی ہیں۔

2: حضرت عمران بن حصین رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم فرمایا:

"مَن سَمِعَ بِالدَّجَالِ فَلْيَنَا عَنهُ فَوَاللهِ إِن الرَّجُلَ لَيَاتِيه وَهُوَيَحسِبُ أَنهُ مُو مَنْ فَيَتَبِعُهُ مِمَا يُبعَثُ به مِن الشُبهَاتِ"

(سنن الي داؤد: حديث نمبر:٣٤٧٣)

"جوفض دجال کے آنے کی خبر سے اس کو چاہئے کہ وہ اس سے دور رہے۔ اللہ کی تنم !آدی دجال کے پاس آئے گا اور وہ اپنے آپ کومون سہمتا ہوگا کین پر بھی اس کی اطاعت قبول کر لے گا۔ کیونکہ جو چیز اس (دجال) کودی تی ہیں وہ ان سے شبہات میں پڑجائے گا۔"

دجال کا فتنہ مال جسن ، قوت ، غرض تمام چیزوں کا ہوگا اور دنیا اپنی تمام ترخوبصور تیوں کے ساتھ شہر میں ہوتی ہے۔ شہروں سے جو جگہ جتنی دور در از ہوگی وہاں اس کا فتنہ اتنا ہی کم ہوگا۔ اس بات کی طرف ام جرام رضی اللہ عنہا کی حدیث میں بھی اشارہ ہے۔ فرمایا:

"الوك دجال سے اتنابھاكيس مے كريما دوں ميں بيلے جائيں ہے۔"

3: حفرت عبداللدين مسعودرض الله عنه سے روایت ہے کہ ہی کر یم صلی الله عليه وسلم

نے فرمایا

" دجال کے کدھے (سواری) کے دونوں کانوں کے درمیان جالیس کر کا فاصلہ ہوگا اور اس كا ايك قدم تين دن كے سفر كے برابر (بياى 82 كلوميٹر فى سينڈ-اس طرح اس كى رفار295200 كلومير في محنشهوكي) موكاروه اين كده عيرسوار موكرسمندر مي اسطرح داخل ہوجائے گا جیسے تم اپنے کھوڑے پرسوار ہوکر بانی کی چھوٹی نالی میں کھس جاتے ہو(اور پارتک جاتے ہو)،وہ کے گا:"میں تمام جہانوں کارب ہوں اور بیسورج میرے مم سے چاتا ہے توكياتم جائع موكمين اس كوروك دول؟" چنانچيسورج رك جائے كا- يهال تك كدايك دان مہينے اور ہفتے كے برابر ہوجائے كا۔وہ كے كا:"تم كياجا ہے ہوكداس ميں چلادول-؟"تولوك كہيں ہے:" إلى-" چنانچدون كھنے كے برابرہوجائے كا۔اس كے پاس ايك مورت آئے كى اور كے كى:" يارب!ميرے بينے اورميرے شوہركوزندہ كردو۔" چنانچر (شياطين اس كے بينے اور شوہر کی فکل میں آجائیں کے )وہ عورت شیطان کے کلے لکے کی اور شیطان سے نکاح (زنا) كرے كى \_لوكوں كے كمرشياطين سے برے ہوئے ہوں كے \_اس (وجال) كے پاس دیہاتی لوگ آئیں کے اور کہیں گے:"اےرب! ہمارے لئے ہمارے اونوں اور بكريوں كوزنده كردے۔" چنانچدد جال شياطين كوان كے اونوں اور بحريوں كى شكل ميں ديهاتيوں كودےدے كا-بيجانور فيك اىعمراور صحت ميں بول كے جيے وہ ان سے (مركر) الگ بوئے تھے۔ (اس ر)وہ كاؤں والے كہيں كے:"اكريد مارارب نه بوتاتو مارے مرے موئے اونث اور بكريوں كو مركز زنده بيس كرياتا- وجال كے ساتھ شور باور بدى والے كوشت كا پہاڑ ہوكا -جوكرم موكا اور مندانبین موگا-جاری نهرموگی اورایک بها زباغات (مچل) اورسزی کاموگا-ایک بها دا آگ اور وحویں کا ہوگا۔ وہ کے گا: "بیمیرن جنت ہے، بیمیری جہنم ہے، بیمیرا کھانا ہے اور بیا پینے کی چزیں ہیں۔"حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کوڈرارہے ہوں سے کہ بیجھوٹا سے (وجال) ہے۔ اللهاس پرلعنت كرے اس سے بچو۔ الله تعالی حضرت عیسی علیه السلام کوبہت پھرتی اور تیزی دے گا جس تك وجال بيس ينفي يائے كارسوجب دجال كيكا: "ميس سارے جہانوں كارب مول-"تو لوگ اس کو کہیں ہے:" تو جھوٹا ہے۔" اس پرحضرت عیسی علیہ السلام کہیں ہے:" لوگوں نے سے

کہا۔'اس کے بعد حضرت عیسی علیہ السلام مکہ کی طرف آئیں سے وہاں وہ ایک بوی ہستی کویائیں كے تو يوچيس كے:" آپ كون بين؟ بدوجال آپ تك كانچ چكا ہے۔" تو وہ (برى استى) جواب ویں مے: "میں میکائیل ہوں۔اللہ نے مجھے دجال کوایے حرم سے دورر کھنے کے لئے بھیجا ہے۔ " پھر حضرت علیا علیہ السلام مدینہ کی طرف آئیں مے وہاں (بھی) ایک عظیم شخصیت کو پائیں کے۔ چنانچہ وہ پوچیس کے:'' آپ کون ہیں؟'' تو وہ (عظیم شخصیت) کہیں گے:'' میں جرائیل موں۔اللہ نے مجھے اسلے بھیجا ہے کہ میں دجال کورسول الله صلی الله علیہ وسلم کے حرم سے دور رکھوں۔''اس کے بعدد جال مکہ کی طرف آئے گا توجب میکائیل علیہ السلام کود سکھے گا تو پیٹے دکھا کر بعا کے گا اور حرم شریف میں واخل نہیں ہوسکے گا۔ البتہ زور دار جیخ مارے گا جس کے نتیج میں ہر منافق مردوعورت مکہ ہے لکل کراس کے پاس آجائیں گے۔اس کے بعد دجال مدینہ کی طرف آئے گا۔ سوجب جبرائیل علیہ السلام کو دیکھے گا تو بھاگ کھڑا ہوگالیکن (وہاں بھی) زوردار چیخ تکالے کا جس کوئ کر ہرمنافق مردعورت مدینہ ہے لکل کراس کے پاس چلا جائے گا۔مسلمانوں کو حالات يخبرداركرنے والا ايك مخص (مسلمان جاسوس يا قاصد) اس جماعت كے پاس آئے ا جنہوں نے قسطنطنیہ فتح کیا ہوگا اور جن کے ساتھ بیت المقدس کے مسلمانوں کو محبت ہوگی (تعلقات ان کے آپس میں اجھے ہوں کے اور غالبا یہ جماعت ابھی روم فتح کرکے واپس دمشق ميں پنجي موكى \_) وه (قاصد) كے كان وجال تهارے قريب وينجنے والا ہے۔ "تو وه (فاتحين) كہيں كے:" تفريف ركيس مماس (دجال) سے جنگ كرنا جاہتے ہيں (تم بھی مارے ساتھ ى چلنا)-"قامد كے كا: ونيس بلك يس اوروں كو بھى وجال كى خروسينے جارہا ہوك-"(اس قاصد کی غالبا یمی ذمدداری موگی۔) چنانچہ جب بیدوالی موگا تو دجال اس کو پکڑ لے گا اور کے كا: " (ديكمو) يدوى هے جوبيہ جھتا ہے كہ ميں اس كوقا يونيس كرسكتا \_ لواس كوخطرناك انداز سے ل كردو-" چنانچاس (قاصد) كوآرول سے چردیا جائے گا۔ پھردجال (لوكول سے) كے كا:" اكريس اس كوتهار بسامن زنده كردول توكياتم جان جاؤك كمين تهارارب مول؟" لوك كہيں اے بروجميں تو پہلے بى سے معلوم ہے كہ آپ ہمارے رب ہيں۔ (البت) مزيد يفين عاجة بين-" (البداد جال اس كوزنده كردے كا) تووه الله كے كم اموجائے كا اور الله تعالى

دجال کواس کے علاوہ کی اور پر بیقدرت نہیں دے گا کہوہ اس کو مار کرزندہ کردے۔ چرد جال (اس قاصدے) کے گا:" کیا میں نے تھے مار کرزندہ نہیں کیا؟ لہذا میں تیرارب ہوں۔"اس یروہ (قاصد) کے گا:"اب تو مجھے اور زیادہ یقین ہو گیا کہ میں ہی وہ مخص ہوں جسے نی کریم صلی الله عليه وسلم نے (حدیث کے ذریعے) بثارت دی تھی کہتو بھے تل کرے گا پھر اللہ کے حکم سے زندہ کرے گا۔ (اور حدیث کے بی ذریعے مجھ تک یہ بات بھی پینی تھی کہ) اللہ میرے علاوہ تیرے لئے کسی اور کو دوبارہ زندہ نہیں کرےگا۔" پھراس ڈرانے والے (قاصد) کی کھال پر تانے کی جاور چڑھادی جائے گی جس کی وجہ سے دجال کا کوئی ہتھیاراس پراٹرنہیں کرے گا۔ نہتو تكوار كاوار، نه چرى اور نه بى پقر، كوئى چيز اس كونقصان نېيى پېنچا سكے گی - چنانچه د جال كې گا:" اس كوميرى جہنم ميں ڈالدو۔"اللہ تعالى اس (آگ كے) پہاڑكواس ڈرانے والے (قاصد) كے لئے سرسز باغ بنادے كا (كين ديكھنے والے يهى مجھيں كے كرية ك ميں ڈالا كيا ہے) اس لے لوگ ملک کریں گے۔ ( مجروجال) جلدی سے بیت المقدس کی جانب جائے گا توجب وہ افیق کی کھائی پر چڑھے گا تو اس کا سامیمسلمانوں پر پڑے گا۔ (جس کی وجہ سے مسلمانوں کواس دن اتناسخت ہوگا کہ)اس دن سب سے طاقتوروہ مسلمان سمجما جائے گاجو بھوک اور کمزوری کی وجہ تے تعور اسا (آرام کے لئے) مفہر جائے یا بیٹے جائے (لینی طاقتور سے طاقتور می ایسا کرے گا) اورمسلمان بداعلان سیس مے: " اے لوگو! تمہارے پاس مدا پینی ( حضرت عیسی ابن مریم علیماالسلام)"

(الغن قيم ابن حماد، جلد نمبر: 2 من فينبر: 443)

وجال کے جالیس ہوم:

1: حضرت نواس بن سمعان کلانی رضی الله عندسے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے وجال کاذکرکرتے ہوئے فرمایا:

" فلہور دجال کے وقت اگر میں تہارے درمیان موجود ہواتو تم سے پہلے میں اس پر جست قائم کر دوں گا اور اگر اس وقت میں تم میں موجود نہ ہواتو ہر مخص اپنی طرف سے جست قائم کرے اور

میرے بعد بھی اللہ تعالی ہر مسلمان کا دارث ہے۔تم میں سے جو مخص اسے پائے دہ سورہ کہف کی ابتدائی (دس) آینیں پڑھے کیونکہ بیاس کے فتنے سے بچاؤیں۔"

صحابه كرام رضى الدعنهم اجمعين في عرض كيا:

"يارسول الله!وه زمين من كتناعرصدر بيكا؟"

فرمایا چالیس دن۔ پہلا دن سال کی طرح و دوسرا دن مہینہ کی طرح اور تیسرا دن ہفتہ کی طرح اور باقی دن تمہارے دنوں جیسے ہوں ہے۔''

(سنن ابوداؤدُ بإب خروج الدجال رقم الحديث 4321 رقم الصفحة 117 الجزءالرالع مطبوعة دار لكرُ بهروت)

2: حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم فی فریم صلی الله علیہ وسلم فی فرمایا: فرمایا:

"د جال کے کد سے (سواری) کے دونوں کا نوں کے درمیان چالیس گزکا فاصلہ ہوگا اور
اس کا ایک قدم تین دن کے سفر کے برابر (بیای 82 کلومیٹر فی سینڈ۔اس طرح اس کی
رفار 295200 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوگی) ہوگا۔وہ آپ گدھے پرسوار ہوکر سمندر میں اس طرح
داخل ہوجائے گا جیسے تم اپنے گھوڑے پرسوار ہوکر پانی کی چھوٹی نالی میں کھس جاتے ہو (اور
پارٹکل جاتے ہو)،وہ کے گا:"میں تمام جہانوں کا رب ہوں اور بیسورج میرے کم سے چان ہے
توکیا تم چاہتے ہوکہ میں اس کوروک دوں؟" چنانچ سورج دک جائے گا۔ یہاں تک کرایک دن
مہینے اور ہفتے کے برابر ہوجائے گا۔وہ کے گا:" تم کیا چاہتے ہوکہ اس میں چلا دوں۔؟" تولوگ

(الفتن تعيم ابن حماد ، جلد نمبر: 2 ، مني نمبر: 443)

### عريون ميس طاقتورون كي كى:

1: حضرت ام شریک رضی الله عنها سے روایت ہے کہ نبی اگرم صلی الله علیه وسلمفر مایا:
"لوگ دجال سے نتی بچا کر بھاگ کر پہاڑوں میں پناہ لیس سے۔"
ام شریک نے عرض کیا:

"یارسول الله!ای دن عرب کهال مول مے؟"
آب صلی الله علیه وسلم نے فرمایا:
"دو تم موں مے ۔"

(صحيح مسلم باب في بقية من احاديث الدجال رقم الحديث 2945 رقم الصفحة 2266 الجزء الرالع مطبوعة واراحياء التراث العربي بيروت) (صحيح ابن حبان رقم الحديث 6797 رقم الصفحة 208 الجزء 15 مطبوعة موسة الرسالة بيروت) (سنن الترفدي رقم الحديث 3930 رقم الصفحة 724 الجزء الخامس مطبوعة واراحياء التراث العربي بيروت)

2: ام شریک بنت ابی العسکر سے روایت ہے کہ رسول الدصلی الدعلیہ وسلم نے فر مایا:

" د جال کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ آسان کو پانی برسانے اور زبین کا اناج اگانے کا تھم
د سے گا اور اس روز چ نے والے جانور خوب موٹے تا زے ہوں کے کو بیس بحری ہوئی اور تھن
دودھ سے لبریز ہوں گے۔ زبین کا کوئی خطہ ایسا نہ ہوگا جہاں دجال نہ پنچے گا' سوائے مکہ معظمہ
و مدیدہ منورہ کے، کوئکہ فرشتے تھی تلواریں لئے اسے وہاں وافیل ہونے سے روکیس گے۔ پھروہ
ایک سرخ پہاڑی کے قریب تغیرے گا جو کھاری زبین کے قریب ہے۔ اس وقت مدیدہ منورہ بیل
تین مرتبہ زلز لے آئیں گے۔ جس کی وجہ سے مدیدہ منورہ کے منافق حرداور عورتیں اس کے پاس
چلے جائیں گے۔ مدیدہ منورہ میل کچیل کو ایسے نکال کر پھینک وسے گا جسے بھٹی لو ہے کے زنگ کو جلا
کر نکال دیتی ہے۔ اس دن کا نام ہوم الخلاص ہوگا۔''

ام شريك بنت الي العسكر في عوض كيا:

"يارسول الله!اس روزعرب جو بهادرى اورشوق شهادت عن ضرب المثل بيل كهال مول عيج"

آب ملى الله عليه وسلم في مايا:

" عرب کے مونین اس روز بہت کم ہوں مے اوران میں سے بھی اکثر لوگ بیت المقدی میں ایک امام کے ماتحت ہوں مے۔"

3: حفرت جابر بن عبداللدوض الدعنمااور حفرت ام شريك رضى الله عنها مدوايت

ہے کہرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا:

"ليفرن الناس من الدجال في الجبال قالت ام شريك يا رسول فاين العرب يومئذ قال هم قليل"

(الحيح المسلم ، جلد نمبر: 4 ، صفح نمبر 2266)

"لوگ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے پہاڑوں میں بھاگ جائیں سے۔"ام شریک نے بوجھا:"یا رسول اللہ! اس وقت عرب کہاں ہوں سے۔"ام شریک نے بوجھا:"یا رسول اللہ! اس وقت عرب کہاں ہوں سے؟" آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:"وہ تھوڑے ہوں گے۔"

جس وقت نی کریم سلی اللہ علیہ وسلم فتنہ دجال کا بیان فر مار ہے تھے اور اس کے غلط دعووں کا ذکر کررہے تھے تو ام شریک رضی اللہ عنہا نے جو سوال کیا ان کا مطلب بیتھا کہ عرب تو حق پرجان دینے والے لوگ ہیں اور وہ ہر باطل کے خلاف جہا وکرتے ہیں پھر ان کے ہوتے ہوئے دجال بیہ مثب پچھ کس طرح کرسکتا ہے؟ تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ ام شریک وہ عرب اس وقت بہت تھوڑ ہے ہوں مے جن کی شان جہا دکرنا ہوگی۔ورنہ تعدیا د کے اعتبار سے تو عرب بہت ہوں مے کین وہ عرب جن کاتم سوال کر دہی ہووہ کم ہوں گے۔

منبريردجال كاذكر:

ابن سعدر جمة الله عليه سے رزایت ہے کہ جب صحری کی فوج مضوط ہوجائے گی تو اچا تک
ایک منادی ندا کرے گا: " خبر دار! دجال لکل آیا ہے۔" انہوں نے کہا: " پھران سے صعب بن
شامہ نے ملا قات کر کے کہا کہ اگر جو پھر تم کہ رہے ہووہ نہ ہوتا تو میں جہیں خبر دیتا کہ میں نے
رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ دجال اس وقت تک نہیں لکے گا جب تک
لوگ اس کے ذکر سے غافل نہیں ہوجاتے اور جب تک آئمہ منبروں پر اس کے ذکر کو نہ
چھوڑ ویں۔

(مجمع الزوائد باب لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكرة رقم العفحة 335 الجزء السالح مطبوعة وارالريان للتراث القاهرة) (مند احدُ رقم الصفحة 71 الجزء الرابع، مطبوعة موسة قرطبة ومر) (مند الثاميين رقم الحديد عديد 102 ألم المعند 102 الجزء الثاني مطبوعة موسة الرسالة بيروت) (مند الثاميين رقم الحديد 202 وقم الصفحة 102 الجزء الثاني مطبوعة موسة الرسالة بيروت) (

تهذيب التعديب رقم الحديث 736 رقم الصفحة 369 الجزء الرابع مطبوعة وارالفكر بيروت)

#### كهومدينه كي حفاظت:

"کوئی شرابیانہیں جس کود جال بربادنہ کردے سوائے مکہ طرمہ اور مدینہ منورہ کے اور بیاس النے کہ ان دونوں شہروں کے ہرداستہ میں فرشتے صف بستہ حفاظت کردہ ہوں گے۔ پھر مدینہ منورہ کے رہان دونوں شہروں کے ہرداستہ میں فرشتے صف بستہ حفاظت کردہ ہوں گے۔ پھر مدینہ منورہ کے رہنے والوں کو تین (زلزلہ کے) جھکے لگیس سے جن کے باعث اللہ تعالی ہرکا فراور منافق کو (اس شہرے) نکال دے گا۔"

(صحيح بخارى باب لا يوخل الدجال المدينة رقم الحديث 1782 رقم الصفحة 665 الجزء الثانى مطبوعة دارابن كثير اليمامة بيروت) (صحيح مسلم باب قصة الجساسة وقم الحديث 2943 رقم الصفحة 2265 الجزء الرابع مطبوعة داراحياء التراث العربي بيروت) (صحيح ابن حبان رقم الحديث 6803 رقم الصفحة 214 الجزء الخامس العشر مطبوعة موسة الرسالة بيروت) (السنن الكبرى) رقم الحديث 13004 رقم الصفحة 4274 رقم الحديث 13009 رقم الصفحة 485 الجزء الثانى مطبوعة دارالكتب العلمية بيروت) (منداحدرقم الحديث 13009 رقم الصفحة 1 9 الجزء الثالث مطبوعة موسة قرطبة معر) (السنن الوادوة في الفتن رقم الحديث 3 3 6 وقم الصفحة 163 الجزء الثالث مطبوعة دارالعاصمة الرياض) (المحلى رقم الصفحة 182 الجزء الساح مطبوعة دار العالمة بيروت)

2: حضرت ابو بكروش الله عندے روایت ہے كہ نی كريم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد ا:

"مدیندمنورہ کے اندرد جال کارعب داخل ہیں ہوسکے گا'ان دنوں اس کے ساتھ درواؤے موں کے اور ہردروازے پردوفر شنے ہوں گے۔"

( منج بخارئ باب ذكرالدجال رقم الحديث 6707 رقم الصفحة 2606 الجزء السادس مطبوعة دار . ن كثير يمامة بيروت )

3: حضرت عبداللدين مسعودون الله عندس روايت بكريم صلى الله عليه وسلم

نے فرمایا:

"جب دجال تکلے گاتو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو ڈرارہے ہوں سے کہ بیجمونا مسيح (دجال) ہے۔اللداس پرلعنت کرےاس سے بچو۔اللدتعالی حضرت عیسی علیدالسلام کوبہت محرتی اور تیزی دے کا جس تک دجال نہیں پہنچ یائے گا۔ سوجب دجال کیے گا: " میں سارے جہانوں کارب ہوں۔"تولوگ اس کو کہنیں ہے:"توجھوٹا ہے۔"اس پرحضرت عیسی علیہ السلام كہيں ہے:" لوكوں نے سے كہا۔" اس كے بعد حضرت عيلى عليدالسلام كمدى طرف أكي مح وہاں وہ ایک بری ہستی کو یا کیں مے تو ہوچیں ہے: "آپ کون ہیں؟ بید جال آپ تک پہنے چکا ہے ي اوه (بدى سى )جواب دي كے "ميں ميكائل مون الله نے مجمع دجال كوائے حم دورر کھنے کے لئے بھیجا ہے۔" پر حضرت عیسی علیہ السلام مدینہ کی طرف آئیں مے وہاں ( بھی) ا يك عظيم شخصيت كويا تيس مح - چنانچه وه پوچيس مح زو آب كون بيس؟ "تو وه (عظيم شخصيت) كہيں ہے: " ميں جرائيل موں۔اللہ نے مجھے اسلتے بعیجا ہے كہ میں دجال كورسول الله صلى الله علیہ وسلم کے حرم سے دور رکھوں۔"اس کے بعد دجال مکہ کی طرف آئے گا توجب میکا ئیل علیہ السلام كود يجيد كا تو پيند دكها كر بعام كا اورحم شريف من وافل نبيس موسك كا-البته زوردار يخ مارے کا جس کے نتیج میں ہرمنافق مردو ورت مکہ سے لکل کراس کے پاس آجا کیں گے۔اس كے بعددجال مدين كى طرف آئے كا۔ سوجب جرائيل عليدالسلام كود يھے كا تو بعاك كمراہوكا ليكن (وہاں بھی) زوردار چے تكالے كا جس كوئ كر برمنافق مردكورت مدينے كل كراس كے ياس چلاجائے گا۔" (الفتن تعم ابن حماد، جلد تمبر: 2، صفح تمبر: 443) حضرت ابوبكرومنى الله عنه سے روایت ہے كہ حضور في كريم صلى الله عليه وسلم نے

" لايدخل المدينة رعب المسيح الدجال لهايومندسبعة ابواب على كل باب ملكان"

"مے بیں دجال کا رعب داخل ہیں ہوگا۔اس دن مے کے سات دروازے ہوں مے ہردروازے پردوفر شنے ہوں کے۔" کہ: مدید منورہ شہر کے سات دروازے یا سات مین شاہراہیں بن چکی ہیں۔ کتاب کے آخر میں مدینہ منورہ کی وہ سیطلا کے تصویردی گئی ہے جوان سات راستوں کو واضح کررہی ہے۔ دیکھئے کتاب کے آخر میں دی گئی تصویر نمبر 7۔ تصویر نمبر 7۔

5: رسول اللصلى الله عليه وسلم في فرمايا:

"مامن بلد الاسيد خله الدجال الا الحرمين مكة والمدينة وانه ليس بلدالا سيدخله رعب المسيح الاالمدينة على كل نقب من انقابها يومئد ملكان يذبان عنها رعب المسيح"

(المستدرك على المجسين 'جلدنمبر4، صغرنمبر584)

"کوئی شہراییانہیں جہاں دجال داخل نہ ہو، سوائے حرمین شریفین مکہ اور مدینہ کے اور کوئی شہراییانہیں جہاں دجال داخل نہ ہو، سوائے حرمین شریفین مکہ اور مدینے پراس شہراییانہیں جہاں سے ہررائے پراس دن دوفر شتے ہوں سے جوسے (دجال) کے رعب کومدینے میں داخل ہونے سے روک رہے ہوں سے ہو۔

6: حضرت ابن ادرع رضی الله عنه قرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ایک دن لوگوں سے خطاب کیا۔ چنانچے تین مرتبہ قرمایا:

'یوم الخلاص و مایوم الخلاص یوم النخلاص و ما یوم النخلاص " ''خلاص کادن - کیا ہے خلاص کادن - خلاصی کادن - کیا ہے خلاصی کادن ۔' کسی نے یوجھا:

> "به يوم الخلاص كيا ہے؟" آب صلى الله عليه وسلم نے فر مايا:

'' دجال آئے گا اور اُحد کے پہاڑ پر اُترے گا پھراپنے دوستوں سے کے گا:'' کیا اس تصر ابیض (سفیدل) کود کیورہے ہو؟ بیاحمد کی مجدہے۔'' پھر مدینہ منورہ کی جانب آئے گا تو اس کے ہرراستے پر ہاتھ میں نکلی تلوار لئے ایک فرشتے کو مقرر پائے گا۔ چنانچہوہ سبسنعۃ السجسوف کی جانب آئے گا اور اپنے خیمے پرضرب لگائے گا پھر مدینہ منورہ کو تین جھکے گیس مے جسکے نتیج میں ہر منافق مردوعورت اور فاسق مردوعورت مدینہ سے لکل کر اسکے ساتھ چلے جا ئیں گے۔اس طرح مدینہ پاک ہوجائے گا اور یہی یوم الخلاص (چھکارے یا نجات کا دن ہوگا) ہے۔'' مدینہ پاک ہوجائے گا اور یہی یوم الخلاص (چھکارے یا نجات کا دن ہوگا) ہے۔'' (متدرک علی الحجہ میں ،ج:م،م:۲۸۵)

د جال جب مسجد نبوی کو دیمیے گاتو اس کوقصر ابیض یعنی سفیدگل کے گا۔جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فر مار ہے ہیں اس وقت مسجد نبوی بالکل سادہ مٹی اور گارے کی بنی ہو کی تھی اور اب مسجد نبوی کو اگر دور سے یا کسی اونچی جگہ سے دیکھا جائے تو یہ دیگر عمارتوں کے درمیان بالکل کسی کل کے مانزگتی ہے۔مسجد نبوی کی ایک تصویر جبل اُحد کے قریب سے لی گئی ہے جس میں مسجد نبوی بالکل سفید نظر رہی ہے، دیکھئے کتاب کے آخر جس دی گئی تصویر نمبر 8۔

وجال اور حضرت خضر:

1: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند نے فرمایا که رسول الله علیه وسلم نے جمیں دجال کے متعلق بتایا اور جو کچھ جمیں بتایا اس میں یہ بھی ہے کہ دجال آئے گا اور اس پر مدینه منوره کے راستوں میں داخل ہونا حرام ہوگا۔ پھراس کے پاس ایک آ دمی جائے گا جواس دن لوگوں میں سب میں بہتر ہوگایا فرمایا کہ سب سے بہتر لوگوں میں سے ہوگا۔وہ کچھا:

"فیمن گوائی دیتا ہوں کہ تو ہی وہ دجال ہے جس کا قصہ جمیس رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے دیمن گوائی دیتا ہوں کہ تو ہی وہ دجال ہے جس کا قصہ جمیس رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے

تايا ہے۔''

اب دجال لوكوں سے كمكا:

" تمہارا کیا خیال ہے اگر میں اسے قل کر کے دوبارہ زندہ کردوں تو تم اس معاملہ میں شک کرو ہے؟ ( تب تو مجھے خدا مان او مے تا؟)"

لوگ کہیں گے:

"ر کیول نہیں۔"

چنانچدوه اے قبل کرکے زئدہ کرد ہے گا اور وہ فض زئدہ ہوکر کے گا: "فدا کا تم ایرے متعلق میری بھیرت جننی اب ہوگئ ہے اُتی پہلے نہیں۔" پھردجال اسے دوبارہ لکرنا جاہے گالیکن اب اس پرقا در نہ ہوسکے گا۔ حضرت ابوسعید خذری صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا:

"وه فخض جس كود جال قل كركے دوبارہ زئدہ كرے كاوہ حفرت خصر عليه السلام ہوں گے۔" (صحح ابن حبان رقم الحدیث 6801 رقم الصفحة 211 الجزء 15 مطبوعة موسة الرسالة 'بيروت)

2: حضرت عمران بن مدراني مجلورهمة الله عليه سے روايت كرتے ہيں كه جب دجال آئے گاتولوگ تین جماعتوں میں تقلیم ہوجائیں گے۔ایک جماعت اس سے قال کرے گی ایک جماعت (میدان جہادے) بھاگ جائے گی اور ایک جماعت اس کے ساتھ شامل ہوجائے گی۔ چنانچہ جو مخص اس کے خلاف جالیس دائیں بہاڑ کی چوٹیوں میں ڈٹا رہا، اس کو (اللہ کی جانب ے ) رزق ملتارہے گا اور جونماز پڑھنے والے اس کی حمایت کریں گے ٹیا کٹر وہ لوگ ہوں گے جوبال بچوں والے ہوں کے وہ کہیں گے: " ہم اچھی طرح اس (دجال) کی مرابی کے بارے میں جانتے ہیں لیکن ہم (اس سے بینے کے لئے یا لڑنے کے لئے) اپنے کھر بار کونہیں چوڑ سکتے۔" سوجس نے ایبا کیا وہ بھی ای کے ساتھ (شامل) ہوگا۔اس (دجال) کے لئے دوزمینوں کو تالع کردیا جائے گا' ایک بدترین قط کا شکارزمین (جس کو) وہ کے گا کہ رجہتم ہے اوردوسری سرسبروشاداب زمین جے وہ کے گا کہ بیہ جنت ہے۔ ایمان والول کو (اللہ کی جانب ے) آزمایا جائے گا۔بالآخرا کی مسلمان کے گا:"اللد کی مسمال صورت حال کوہم برداشت جبیں كريكتے۔ ميں اس كے خلاف بغاوت كرتا ہوں جوخود كوية جھتا ہے كہ وہ ميرارب ہے۔ اگر وہ (حقيقةً) ميرارب بي تومن اس يرغالب بيس آسكتا (بال البنة) مين جس حالت مين مول اس سے نجات یالوں گا۔ (لینی بیسب کھود کھے کر مجھے جو کوفت ہور ہی ہے جان دے کراس سے نجات مل جائے گی)۔ 'چنانچ مسلمان اس سے کہیں گے: ''تواللہ سے ڈرایاتو مصیبت ہے۔'اس پروہ ان كى بات مانے سے الكاركردے كا اوراس (دجال) كى طرف كل جائے كا۔سوجب بيايمان والا اس كوغور سے ديکھے كاتو اس كے خلاف كرابى كفراور جھوٹ كوكوابى دے كا۔ يين كر كانا (دجال حقارت سے) كے كا:"اس كود يكھوجس كو يس نے پيدا كيا اور ہدايت دى يبى مجھ برا بھلا کہدہاہے۔(لوکو) تہارا کیا خیال ہے کہ اگر میں اس کول کردوں پرزندہ کردوں تو کیاتم

پر بھی میرے بارے میں فک کرو ہے؟ "لوگ کہیں گے: "دنییں "اس کے بعد وجال اس
(نوجوان) پرایک وارکرے گاجس کے نتیج میں اس کے دوکلڑے ہوجا کیں گئے پھراس کو دوسری
ضرب لگائے گا تو وہ زندہ ہوجائے گا۔ اس کے بعد اس ایمان والے کے ایمان میں اور اضافہ ہو
جائے گا اور وہ دجال کے خلاف کفر اور جموث کی گمرائی دے گا اور اس نوجوان کے علاوہ دجال کو
سی اور کو مارکر زندہ کرنے کی قدرت نہیں دی جائے گی۔ پھر دجال کے گا: "اس کو دیکھو میں نے
اس کو تل کیا پھر زندہ کردیا (پھر بھی) ہے جمجے پر ابھلا کہتا ہے۔" کانے (دجال) کے پاس ایک
چیڑی (یاکوئی خاص کا شنے والی چیز) ہوگی وہ اس مسلمان کو کا ثنا چاہے گا تو تا نبا اس کے اور چھری
کے درمیان حاکل ہوجائے گا اور چھری اس مسلمان پر اثر نہیں کرے گی۔ چنا نچے کا نا دجال اس کو پکڑ
کراش نے گا اور کے گا: "اس کو آگ میں ڈال دو۔" تو اس کو اس قط زدہ زمین میں ڈالد یا جائے گا
جس کو وہ (دجال) آگ جمتنا ہوگا۔ حالا نکہ وہ جنت کے درواز وں میں سے ایک دروازہ ہے۔
چنا نچے وہ موش جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔"

(السنن الواردة في الفتن ،جلد نمبر:6، صفح نمبر:1178)

دجال کا کفر دیچیکر بہت ہے لوگ خاموش تماشائی ہے ہوں گے۔ ایک نوجوان بیسب برداشت نہیں کر پائے گااور دجال کے خلاف بغاوت کرے گا۔ مصلحت پینداور نام نہا ددانشوراس کو سمجھائیں گے کہتم ایبانہ کرو بلکہ حقیقت پیندی ہے کام لولیکن جن کے دلول کا تعلق عرش اللی ہے جڑجائے وہ پھر دیوانے بن جاتے ہیں اور ہرطاغوت سے بغاوت بی ان کا فد ہب قرار پاتی ہے۔ سویہ جوان بھی دجال کے کفرکوسر عام للکارے گا۔

3: حضرت نواس ابن سمعان رضی الله عند فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور نی کریم سلی الله علیہ وسلم نے دجال کے بارے ہیں بیان فرمایا۔ بیان کرتے وقت آپ کی آ واز بھی ہلکی ہوتی تھی کہ حصی بلند ہوجاتی حتی کہ (ایباا نداز بیاں تھا کہ) ہم کواییا گمان ہوا کہ دجال مجوروں کے باغ میں ہو۔ پھر جب ہم شام کوآپ کی خدمت میں آئے تو آپ سلی الله علیہ وسلم نے ہمارے چہروں پخوف کے اثرات و یکھتے ہوئے فرمایا: "کیا ہوا؟" ہم نے کہا: "یارسول الله! آپ نے دجال کا بیان کیا، آپ کی آ واز بھی بلند ہوتی تھی اور بھی پست ہوتی تھی چنا نچے ہمیں یوں گمان ہوا کویا دجال

مجورك باغ ميں ہو۔"اس برآب صلى الله عليه وسلم نے فرمايا:" اگروه ميرے سامنے آيا تو ميں تہاری طرف سے کافی ہوں گا اور اگروہ میرے بعد لکلاتو تم میں سے ہرایک اپناذمہ دار ہوگا اور الله برسلمان كا تكبيان ہے۔وہ (وجال) كريل جوان ہوگا اس كى آئكھ پچكى ہوئى ہوگى وہ عبدالعزی ابن قطن کی طرح ہوگا۔تم میں سے جو بھی اس کو یائے تو اس پرسورۃ کہف کی ابتدائی آیات بر معدوہ اس رائے ہے آئے گاجوعراق اور شام کے درمیان ہے۔وہ دائیں بائیس فساد عميلائے كا۔اےاللہ كے بندو! (اس كے مقابلے ميں) ثابت قدم رہنا۔" ہم نے كہا:" يارسول الله!وه ونيامي كتنے دن رہے گا؟" آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: " عاليس دن \_ (پہلا) ايك ون ایک سال کے برابر، دوسراون ایک مہینے کے برابر، تیسراون ایک ہفتے کے برابراور باقی ون عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ "ہم نے: کہا" یارسول اللہ!اس کے سفر کی رفتار کیا ہوگی ؟"فرمایا:" اس بارش کی رفتار کی طرح جس کو موااڑا لے جاتی ہے۔ چنانچہوہ ایک قوم کے پاس آئے گا اوران كو (ايخ آپ كوخدا مانے كى) دعوت دے كا تو وہ اس پرايمان لے آئيں محدادراس كى بات ان لیں کے لہذا دجال (ان سے خوش ہوکر) آسان کو علم کرے گاجس کے نتیج میں بارش ہوگی اورزمین کو علم کرے گاتو وہ پیداوارا گائے گی۔سوجب شام کوان کے مویثی واپس آئیں کے تو (پید بر کرکھانے کی وجہ سے) ان کی کو ہانیں اتھی ہوئی ہوں گی اور تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوں گے اوران کے پیر (زیادہ کھالینے کی دجہ سے) تھیلے ہوئے ہوں گے۔ چرد جال ایک اور قوم کے پاس آئے گا اور ان کودعوت دے گا تو وہ اس کی دعوت کا اٹکار کردیں گے۔ چنانچہ دجال ان كے پاس سے (ناراض موكر) والي چلاجائے گا۔جس كے نتیج میں وہ لوگ قط كا شكار موجائيں کے اور ان کے مال ودولت میں سے کوئی چیز بھی ان کے پاس نہ بچے گی۔ ( دجال ) ایک بنجرز مین كے پاس سے گزرے كا اوراس كو كلم دے كاكروہ اين خزانے تكال دے چنانچرز مين كے خزانے (نكلكر)اس طرح اس كے يہيے چليں مے جيے شہدى كھياں اسے سرداركے يہيے چلاكرتى ہيں۔ مجروہ ایک کڑیل جوان کو بلائے گا اور تکوارے وار کرے اس کودو تکڑے کردے گا۔ دونو ل تکڑے اتی دور جا کر کریتے جتنا دور ہدف پر مارا جانے والا تیر جا کر گرتا ہے۔ پھرد جال اس کو (مقتول) جوان کوبکارے گاتو وہ اٹھ کراس کے پاس آجائے گابیسلسلے اس ماہوگا کہ اللہ تعالی عیسی علیہ

السلام كونيج دےگا۔"

لصحح المسلم: جلدنمبر4 من نمبر 2250)

4: مسلم شریف کی دوسری، وایت میں ہے کہ دجال اس نوجوان پر پہلے بہت تشدد کرے گا۔ کمراور پیٹ پر بہت پٹائی کرے گا پھر پو چھے گا کہ اب جھے پرایمان لاتا ہے؟ وہ کہے گا: "
تو دجال ہے۔ "پھر دجال اس کوٹا تگوں کے درمیان سے آرے سے چیرنے کا تھم دے گا اوراس کو درمیان سے چیر دیا جائے گا۔ پھر (دجال) اس کوجوڑ کر پوچھے گا کہ اب ما نتا ہے جھے کو؟ وہ کہے گا: "اب تو جھے اوریقین ہوگیا (کرتو دجال ہے) "پھر وہ نوجوان کے گا: "لوگو! میرے بعد دجال کی کے ساتھ ایسانہیں کرسکتا۔"

آب صلى الله عليه وسلم في فرمايا:

"اس كے بعد دجال اس جوان كوذئ كرنے كيلئے پكڑے كا چنانچداس كى پورى كردن كو (الله كى جانب سے) تا بے (Copper) كابناديا جائے كا البذا دجال اس پر قابونيس پاسكے كا۔"

آپ صلى الله عليه وسلم في فرمايا:

" پھر دجال اس کو ہاتھوں اور پیروں سے پکڑ کر چھنگے گالوگ مجھیں گے کہ اس کوآگ میں بھینکا ہے حالانکہ اس کو جنت میں ڈالا گیا ہوگا۔"

عرآب صلى الله عليه وسلم في قرمايا:

'اس نوجوان کی شہادت رب العالمین کے ہاں لوگوں میں افضل شہادت ہوگی۔'' الصحیح المسلم: جلد نمبر: 4 'صفح نمبر: 2256) (مندا بی یعلیٰ جلد نمبر: 2 منفر نمبر: 534)

5: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ہم سے دجال کا طویل ذکر فرمایا اور اس کے بعد ہم سے بیکی فرمایا کہ وہ آئے گا تو مدینہ منورہ یل داخل ہونا اس پرحرام ہوگا چنا نچہ وہ مدینہ منورہ کے نزدیک ایک بنجرزین میں اترے گا۔ ایک روز اس کے پاس ایک ایسا آدمی جائے گاجو اس وقت سب سے اچھا آدمی ہوگا یا استھے آدمیوں میں سے ہوگا۔وہ کے گا: "میں گوائی دیتا ہوں کہ تو وہی دجال ہے جس کا رسول الله صلی الله علیہ وسلم

نے ہم سے ذکر فرمایا تھا۔'وہ کہے گا:''اے لوگو! اگر میں اسے قبل کر کے دوبارہ زندہ کر دوں تو کیا پھر بھی تہہیں میرے متعلق کوئی شک رہ جائے گا؟''لوگ کہیں گے:''نہیں۔''پھروہ اس آ دی کوئل کرکے زندہ کر دے گا۔ زندہ ہوکروہ آ دمی کہے گا:'' آج تو مجھے تیرے بارے میں اور بھی زیادہ بھیرت حاصل ہوگئ ہے۔''اس پروہ دِجال اس کو دوبارہ قبل کرنا جا ہے گالیکن ان اس پر قابونیس یا سکے گا۔''

(بخارى باب لا يدخل الدجال المديمة وقم الحديث 1783 رقم الصفحة 664 الجزء الثانى مطبوعة وارابن كثير بماسة بيروت) (صحيح مسلم باب صفحة الدجال وتحريم المديمة عليه وقله المومن واحياة وارابن كثير بماسة بيروت) (اسنن الكبرئ الحديث 2938 رقم الصفحة 2938 رقم الصفحة 2938 الجزء الرابئ مطبوعة واراحياء التراث العربى بيروت) (اسنن الكبرئ منع الدجال من المديمة بيروت رقم الحديث 4275 رقم الصفحة 485 الجزء الثانى مطبوعة وارالكتب العلمية بيروت) (صحيح ابن حبان ذكر الاخبارعن البعض الآخر من النعن التى تكون مع الدجال وقم العديث 108 وقم الصفحة 212 الجزء 15 مطبوعة موسة الرسالة بيروت) (مند احمد رقم الحديث 108 وقم الصفحة 31 الجزء 15 مطبوعة موسة قرطبة معر) (الايمان لابن مندة وقم الحديث 1028 رقم الصفحة 36 الجزء الثانى مطبوعة موسة الرسالة بيروت) (الفردوس بماثو مالخط الحديث 1028 رقم الصفحة 366 الجزء الثانى مطبوعة واراكتب العلمية بيروت) (غوامض الاساء المحدة رقم الصفحة 376 الجزء الثانى مطبوعة واراكتب العلمية بيروت) (غوامض الاساء المحمدة رقم الصفحة 376 الجزء الثانى مطبوعة عالم الكتب بيروت)

وہ مخص مدینہ منورہ کے ایک جیدعالم دین ہوں گے۔اس کے علاوہ سابقہ صدیث کے مطابق وہ مخص حضرت خضرعلیہ السلام ہی ہوں گے۔ دجال اپنی صلاحیت یا سائنسی کمال کے بعداس طرح کی باتوں پہدوبارہ بھی قدرت حاصل نہ کر سکے گا۔ یہاں یہ بات زیادہ قرین گئی ہے کہ دجال کے کمالات جادوئی اور سائنسی دونوں قوتوں پر مشتمل ہوں گی۔ جہاں جیسی ضرورت ہوگی وہ اس سے کام لےگا۔

6: حضرت عبداللدين مسعود رضى الله عنه سے روایت ہے کہ نبی كريم صلى الله عليه وسلم

نے فرمایا:

"ملمانوں کو حالات سے خردار کرنے والا ایک مخص (مسلمان جاسوں یا قاصد) اس جماعت کے پاس آئے گا جنہوں نے قط طنید فتح کیا ہوگا اور جن کے ساتھ بیت المقدس کے مسلمانوں کو مجت ہوگی (تعلقات ان کے آپس میں اچھے ہوں کے اور غالبایہ جماعت ابھی روم فتح كركے واپس ومثق ميں پنجى موكى۔) وہ (قاصد) كم كا:" وجال تمہارے قريب وينجنے والا ہے۔" تو وہ (فاتحین) کہیں گے:" تشریف رکھیں ہم اس (وجال) سے جنگ کرنا چاہتے ہیں (تم بھی ہمارے ساتھ ہی چلنا)۔"قاصد کے گا: 'دہبیں بلکہ میں اوروں کو بھی دجال کی خبرد ہے جا ر ہا ہوں۔" (اس قاصد کی غالبًا یمی ذمہ داری ہوگی۔) چنانچہ جب بیدوالیں ہوگا تو د جال اس کو كا وركه كان ( ديكمو) بيون ہے جو بينجمتا ہے كہ ميں اس كو قابونبيں كرسكتا۔ لواس كو خطرناک انداز سے فل کردو۔" چنانچہاس (قاصد) کوآروں سے چیردیا جائے گا۔ پھر دجال (لوكوں سے) كہے گا:" اگر ميں اس كوتمهار بسامنے زندہ كردوں تو كياتم جان جاؤ كے كہ ميں تہارارب ہوں؟"لوگ کہیں مے: "جمیں تو پہلے ہی سے معلوم ہے کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ (البته) مزیدیقین جاہتے ہیں۔" (لہذا وجال اس کوزندہ کردےگا) تو وہ اللہ کے علم سے کھڑا ہوجائے گااور اللہ تعالی وجال کواس کے علاوہ کسی اور پر بیقدرت نہیں دے گا کہوہ اس کو مارکر زندہ کردے۔ پھر دجال (اس قاصدے) کے گا:" کیا میں نے تھے مار کرزندہ جیس کیا؟ لہذا میں تیرارب ہوں۔"اس پروہ (قاصد) کہے گا:''اب تو مجھے اور زیادہ یقین ہوگیا کہ میں ہی وہ محض ہوں جس نبی کر میم صلی اللہ علیہ وسلم نے (حدیث کے ذریعے) بشارت دی تھی کہتو مجھے ل كرے كا پراللہ كے كم سے زندہ كرے كا۔ (اور حديث كے بى ذريع جھتك بيات بى پېچى تھی کہ) اللہ میرے علاوہ تیرے لئے کسی اور کودوبارہ زندہ نبیں کرےگا۔" پھراس ڈرانے والے (قاصد) کی کھال پرتا نے کی جاور چڑھادی جائے گی جس کی وجہ سے دجال کا کوئی ہتھیاراس پر ا رہیں کرے گا۔ نہ تو تکوار کا وار، نہ چھری اور نہ ہی پھر، کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ چنانچەد جال كىچكا:"اس كومىرى جېنم مىں ۋالدو-"الله نغالى اس (آگ كے) پہاڑكواس ۋرانے والے (قاصد) کے لئے سرسز یاغ بنادے گا (لیکن دیکھنے والے یہی مجھیں سے کہ بیآگ میں ڈالا کیاہے)اس لے لوگ شک کریں گے۔"

(الفن قيم ابن حاد ، جلد تمبر: 2 ، مني تمبر: 443)

#### ايمان والے كاايمان:

حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کوئی نبی ایسانہیں آیا جس نے اپنی قوم کو دجال سے نہ ڈریا ہواور میں بھی تم کواس سے ڈراتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حالت بیان کرتے ہوئے فرمایا:

"شایدات مجھے دیکھنے والوں اور میری بات سننے والوں میں سے بعض لوگ دیکھ لیں۔" صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا:

> "يارسول الله صلى الله عليه وسلم! الله وقت جمار دل كيي جول مح؟" آب صلى الله عليه وسلم في فرمايا:

> > "آج کاطرحیاس ہے بھی بہتر۔"

(سنن الترفي ما جاء في الدجال رقم الجريث 2234 وقم الصفحة 507 الجزء الرابع مطبوعة واراحياء التراث الترفي بيروت) (المستدرك على المحسين ، رقم الحديث 8630 رقم الصفحة 585 الجزء الرابح مطبوعة وارالكتب التعلمية ، بيروت - الاحاديث المخارة رقم الحديث 1115 رقم الصفحة 1314 لجزء الثالث مطبوعة مكتبة المحسية مكتبة المحسية مكتبة الرسنن ابوداؤ دباب ماجاء في الدجال رقم الحديث 37476 رقم الصفحة 1241 لجزء الرابع مطبوعة وار الفكر بيروت) ( مصنف ابن ابي شيبه رقم الحديث 1280 رقم الصفحة 107 الجزء الرابع مطبوعة مكتبة الرشد رياض) ( مسنف ابن ابي شيبه رقم الحديث 1280 رقم الصفحة 107 الجزء الرابع مطبوعة مكتبة الرشد رياض) ( مسنف ابن ابي شيبه وقم الحديث 1280 رقم الصفحة 107 الجزء الأرابع مطبوعة مكتبة العلوم والحكم مدية ) ( مسند ابي يعلى رقم الحديث 375 رقم الصفحة 178 الجزء الأول مطبوعة موسة الرسالة أبيروت ) ( الكامل في ضعفاء الرجال رقم الحديث 1036 رقم الصفحة 223 الجزء الرابع مطبوعة وارالفكن بيروت ) ( ضعفاء الرجال رقم الحديث 136 الجزء الثاني مطبوعة وارالمكتبة العلمية الميروت) ( ضعفاء الرجال رقم الحديث 136 الجزء الربالة بيروت ) ( ضعفاء الرجال رقم الحديث 136 الجزء الربالة بيروت ) ( تعذاء الكمال رقم الحديث 1817 رقم الصفحة 163 الجزء الربالة بيروت ) ( تعذاء الكمال رقم الصفحة 9، الجزء 15 بمطبوعة موسة الرسالة بيروت ) ( تعذاء الكمال رقم الصفحة 9، الجزء 15 بمطبوعة موسة الرسالة بيروت )

## روئے زمین کاعظیم ترین فتنه:

1: دجال کا دجل وفریب ہمہ جہت (Multi Dimension) ہوگا۔ جھوٹ فریب افواہیں اور پروپیگنڈہ اتنازیادہ ہوگا کہ بڑے بڑے لوگ اس کے بارے میں شک وشبہ میں بڑھ جا کیں گے کہ یہ مسیحا ہے یا دجال؟

عام طور پرعوام کے ذہن میں بیہ ہے کہ دجال صرف اپنے مگروہ چہرے کے ساتھ دنیا کے سامنے آجائے گا'اگر معاملہ اتنا سادہ ہوتا تو پھرکسی کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہوگئی ہے لین اس کے مکروہ چہرے کے باوجوداس کے کارنا ہے دنیا کے سامنے اس طرح پیش کئے جا کیں گے کہ لوگ سوچنے پرمجبور ہوجا کیں گے کہ اگر بیون وجال ہوتا تو ایسے اچھے کام ہرگز نہیں کرتا۔اس کے فتنوں کو شار کرنا تو مشکل ہے البتہ احادیث کی روشنی میں یہاں مختر خاکہ پیش کیا جایا ہے کہ اس کا طریقہ کارکس نوعیت کا ہوسکتا ہے؟

دجال کی آمد سے پہلے سالوں سے دنیا میں خون ریز جنگیں اور انسانیت کا قتل عام ہور ہا ہوگا۔ جبرزگاری مبنگائی معاشرتی ناانصافیوں کا دودورا ہوگا۔ گھروں کا امن وسکون ختم ہو چکا ہوگا۔ ہرطرف برائی کا بول بالا ہوگا اور اچھائی کہیں کہیں نظر آئے گی۔ لوگ ایسے شخص کی بھی تعریف کریں گے جونناویں فیصد برائیوں میں ملوث ہوگا اور ایک فیصد اچھا کام کرتا ہوگا۔ لوگ عام تا کہ یہ بیجا عام تا کہ یہ بیجات دہندہ کی تلاش میں ہوں کے جواللہ کی طرف سے بھیجا حائے گا۔

اباس کے چیامیڈیایا کی اور ذریعے سے ایک لیڈرکوانیا نیت کا نجات دہندہ بنا کر پیش کے اور ثابت کردیں گے اور ثابت کردیں گے کہ اس نے ہیروزگاروں کوروزگار دیا ہے قط زدہ علاقوں ہیں کھانے پینے کا سامان پہنچایا ہے مختلف مما لک کے درمیان جاری نفر سے وعداوت کوختم کر کے ان کو محبت و بھائی چارگی کے راستوں پر ڈال دیا ہے۔ دنیا سے شریبندوں کا خاتمہ کردیا ہے۔ گھر انسان پہنچادیا گیا اور اب دنیا کی تمام قوموں کو ایک نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اس طرح وہ اپنی خدائی کے اعلان سے پہلے دنیا والوں کی ہمدردیاں حاصل کرےگا۔ ظاہر ہے اگر کوئی خض اس دور میں استے عظیم کارنا ہے انجام دے گیا تو مغربی میڈیا پر ایمان لانے والی دنیا اس کی تعریف

کرنے پرمجبورہ وجائے گی اوراس طرح لوگوں کی ہمدر دیاں اس کے ساتھ ہوجا ئیں گی۔ پھر دجال پہلے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالے گا کہ بیسب پچھ میں اپنی طرف ہے ہیں کررہا بلکہ بیسب کرنے کے لئے خدانے مجھے بھیجا ہے۔ وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ پھر آخر ہیں وہ اپنی خدائی کا اعلان کرے گا۔

اللہ تعالیٰ ہرمسلمان کواس کانے ملعون کے فتنے سے بچائے۔آمین 2: حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"الله تعالی نے آدم (علیہ السلام) کی پیدائش سے قیامت کے قائم ہونے تک دجال کے فتنہ سے بڑھ کرکوئی فتنہ ذمین پر نازل نہیں کیا اور میں نے اس کے بارے میں ایسی بات بتائی جو مجھ سے پہلے کی نے نہیں بتائی۔ وہ یہ کہ دجال گندم گوں اور گھنگریالا ہوگا، اس کی با کیں آنکھ مسوخ (منح شدہ بدشکل) ہوگی ،اس کی آئکھ پر شخت نا خنہ ہوگا۔ وہ مادر زادا ندھے اور برص کی یاری والے و درست کر سے گا اور دعوئی کرے گا کہ میں تہمار ارب ہوں۔ اس وقت اس سے جس نے کہا: "میر ارب اللہ ہے۔" اس پرکوئی فتنہ نہیں اور جس نے کہا کہ تو میر ارب ہو وہ فتنہ میں پڑا جائے گا جیسا بھی اللہ جائے گا جیسا بھی اللہ جائے گا جیسا بھی اللہ جائے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام محمد کی تصدیق کرتے ہوئے جائے گا جیسا بھی اللہ جائے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام محمد کی تصدیق کرتے ہوئے انہی کی امت میں نازل ہوں گے۔ وہ دجال کوئل انہی کی امت میں نازل ہوں گے جو امام، ہدایت یا فتہ ، تھم اور عادل ہوں گے۔ وہ دجال کوئل کریں گے۔"

( مجمع الزوائد باب ماجاء في الدجال وقم الصفحة 335 الجزء السالع مطبوعة وارالريان للتراث لقاهرة) لقاهرة)

3: مندام احمد کی روایت میں ہے کہ رسول الڈرسلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:

"جومیری مجلس میں حاضر ہوا اور جس نے میری بات بن تو تم میں سے موجود لوگوں کو چاہئے

کہ وہ (ان باتوں کو) ان لوگوں تک پہنچا دے جواس مجلس میں موجود نہیں تھے۔"

دجال کا ذکر جس صحافی نے بھی سنا اس پرخوف کا عالم طاری ہوگیا۔ اس بیان کاحق ہی ہے۔

کہ سننے والے کے رو تکٹے کھڑے ہوجا کیں۔ اور اس بیان کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا

جائے۔

. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے دجال کے بارے میں روایت نقل کرنے کے بعد کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"دمیں اس کواس لئے بار بار بیان کرتا ہوں کہ تم اس میں غور کرو ہمجھوا ور باخبر رہو ہ اس پھل کرواور اس کوان لوگوں سے بیان کروجو تہارے بعد ہیں۔ لہذا ہرا یک دوسرے سے بیان کرے اس لئے اس کا سخت ترین فتنہ ہے۔"

(السنن الواردة في الفتن)

5: حضرت عمران بن صين رضى الله عند سروايت م كدر سول الله فرمايا:
"مابَينَ خَلقِ آدم الى قيام الساعة فتنة اكبر عند الله مِن الدجال"
(متدرك، جلد نمبر: مم مؤنمبر: ٢٠٠٥)

" آدم عليه السلام كى پيدائش اور روز قيامت كے درميان ايك بهت برافتنه ظاہر ہوگا اور وہ د جال كافتنہ ہے۔"

6: محجمسلم كى روايت ب:

"مابَينَ خلق آدمَ إلى قيام الساعة خلق اكبرمنَ الله جالِ" (مسلم، جلدنبر: ٣٢١٢)

7: حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه سے روایت ہے کہ بی کر یم صلی الله علیه وسلم

"دوبال کے گدھے (سواری) کے دونوں کانوں کے درمیان چالیس گڑکا فاصلہ ہوگا اور اس کا ایک قدم تین دن کے سفر کے برابر (بیای 82 کلومیٹر فی سینڈ۔اس طرح اس کی رفتار 295200 کلومیٹر فی گومیٹر فی سینڈ۔اس طرح داخل ہوجائے گا جیسے تم اپنے گھوڑے پرسوار ہوکر پانی کی چھوٹی نالی میں تھس جاتے ہو (اور پارنکل جاتے ہو)، وہ کے گا: "میں تمام جہانوں کا رب ہوں اور یہ سورج میرے تھم سے چال ہے تو کیا تم جاتے ہوکہ میں اس کوروک دوں؟" چنانچہ سورج رک جائے گا۔ یہاں تک کہ ایک دن مہینے اور جائے ہوکہ میں اس کوروک دوں؟" چنانچہ سورج رک جائے گا۔ یہاں تک کہ ایک دن مہینے اور

مفتے کے برابرہوجائے گا۔وہ کے گا:" تم کیا جاہتے ہوکداس میں چلا دوں۔؟" تو لوگ کہیں ك:" إل-" چنانجدون محفظ كے برابر موجائے كا۔اس كے پاس ايك عورت آئے كى اور كے كى: "يارب!ميرے بينے اور ميرے شو ہركوزندہ كردو۔" چنانچد (شياطين اس كے بينے اور شو ہركى من من آجائیں کے )وہ عورت شیطان کے ملے لکے کی اور شیطان سے نکاح (زنا) کرے کی۔لوگوں کے کھرشیاطین سے بعرے ہوئے ہوں گے۔اس (دجال) کے یاس دیہاتی لوگ آئيں كے اور كہيں كے:"اے رب! ہارے لئے ہارے اونوں اور بكر يوں كوزندہ كردے۔" چنانچدوجال شیاطین کوان کے اونوں اور بحریوں کی شکل میں دیہاتیوں کودے دے گا۔ بیہ جانور تفیک ای عمراور صحت میں ہوں کے جیسے وہ ان سے (مرکر) الگ ہوئے تھے۔ (اس پر)وہ گاؤں والے کہیں گے:"اگر بید مارارب نہ ہوتا تو ہمارے مرے ہوئے اونٹ اور بکر ہوں کو ہر گززندہ نہیں کر یا تا۔ " دجال کے ساتھ شور بے اور ہڑی والے کوشت کا پہاڑ ہوگا۔ جو کرم ہوگا اور شنڈا تبیس ہوگا۔جاری نبر ہوگی اور ایک پہاڑ باغات ( پھل) اور سبزی کا ہوگا۔ ایک پہاڑ آگ اور دهوی کا ہوگا۔وہ کے گا:" بیمیری جنت ہے، بیمیری جہنم ہے، بیمیرا کھانا ہے اور بیا بینے کی چزیں ہیں۔"حضرت عیسی علیدالسلام لوگوں کو ڈرارہے ہوں کے کہ بیجھوٹا سے (دجال) ہے۔ الثداس يرلعنت كراس سے بجو الله تعالی حضرت عيسی عليه السلام کوبہت پھرتی اور تيزى دے كا جس تك دِجال بيس يتي يائے كارسوجب دجال كم كا:" من سارے جہانوں كارب موں \_"تو لوگ اس کولہیں کے:" تو جھوٹا ہے۔" اس پر حضرت عیسی علیدالسلام کہیں ہے:" لوگوں نے بچ کھا۔"اس کے بعد حضرت عیمی علیدالسلام مکہ کی طرف آئیں سے وہاں وہ ایک بوی ہستی کو یا کیں كے تو پوچيں كے:" آپ كون بيں؟ بيد جال آپ تك ، كانى چكا ہے۔" تووہ (بدى سى) جواب ویں گے: "میں میکائیل ہون۔اللہ نے مجھے دجال کوائے حرم سے دورر کھنے کے لئے بھیجا ہے۔ " پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مدینہ کی طرف آئیں سے وہاں (بھی) ایک عظیم شخصیت کو یائیں کے۔چنانچہوہ پوچیس کے:'' آپ کون ہیں؟'' تو وہ (عظیم شخصیت) کہیں گے:''میں جرائیل مول-اللدنے مجھے اسلے بھیجا ہے کہ میں دجال کورسول الله صلی الله علیہ وسلم کے حرم سے دور رکھوں۔'اس کے بعدد جال مکہ کی طرف آئے گا توجب میکا ٹیل علیدالسلام کودیکھے گا تو پیٹے دکھا کر

بھا کے گا اور حرم شریف میں داخل نہیں ہو سکے گا۔البتہ زور دار چنخ مارے گا جس کے نتیج میں ہر منافق مردوعورت مکہ سے لکل کراس کے پاس آجائیں گے۔اس کے بعد دجال مدینہ کی طرف آئے گا۔ سوجب جبرائیل علیہ السلام کو دیکھے گا تو بھاگ کھڑا ہوگالیکن (وہاں بھی) زوردار چیخ نکالے گاجس کوئ کر ہرمنافق مردعورت مدینہ ہے لکل کراس کے پاس چلاجائے گا۔مسلمانوں کو حالات سے خبردار کرنے والا ایک محض (مسلمان جاسوس یا قاصد) اس جماعت کے پاس آئے گا جنہوں نے قتطنطنیہ فتح کیا ہوگا اور جن کے ساتھ بیت المقدس کے مسلمانوں کو محبت ہوگی (تعلقات ان کے آپس میں اچھے ہوں کے اور غالباً یہ جماعت ابھی روم فتح کرکے واپس ومثق میں پہنچی ہوگی۔)وہ (قاصد) کے گا:'' دجال تمہارے قریب پہنچنے والا ہے۔'' تو وہ (فاتحین) كہيں گے:" تشريف ركھيں ہم اس (وجال) سے جنگ كرنا جاہتے ہيں (تم بھی ہمارے ساتھ ہی چلنا)۔" قاصد کے گا: ' دنہیں بلکہ میں اوروں کو بھی دجال کی خبر دینے جا رہا ہوں۔" (اس قاصد کی غالبًا یمی ذمہ داری ہوگی۔) چنانچہ جب بیدوالیس ہوگا تو دجال اس کو پکڑ لے گا اور کے كان (ديكمو) بيدهى ہے جو يہ جھتا ہے كہ ميں اس كوقا بوئيس كرسكتا \_لواس كوخطرناك انداز سے ل كردو-" چنانچاس (قاصد) كوآرول سے چيرديا جائے گا۔ پھردجال (لوكول سے) كے كا:" اكريس اس كوتمهار بسائن زنده كردول توكياتم جان جاؤك كمين تمهارارب مون؟"لوك كہيں كے :"جميں تو پہلے بى سے معلوم ہے كہ آپ ہمارے رب ہيں۔ (البته) مزيد يفين جاہتے ہیں۔" (لہذاد جال اس کوزئدہ کردے گا) تووہ اللہ کے تھم سے کھڑا ہوجائے گا اور اللہ تعالیٰ وجال کواس کے علاوہ کسی اور پر بیقدرت نہیں دے گا کہوہ اس کو مار کرزندہ کردے۔ پھر دجال (اس قاصدے) کے گا:" کیا میں نے تھے مارکرزندہ نہیں کیا؟ لہذا میں تیرارب ہوں۔"اس پروہ ( قاصد ) کے گا:''اب تو مجھے اور زیادہ یقین ہو گیا کہ میں ہی وہ مخض ہوں جسے نبی کریم صلی الله عليه وسلم نے (حديث كے ذريعے) بشارت دى تھى كەتو جھے تل كرے كا چراللہ كے تكم سے زندہ کرے گا۔ (اور حدیث کے بی ذریعے مجھ تک یہ بات بھی پینجی تھی کہ) اللہ میرے علاوہ تيرے لئے كى اوركودوبارہ زندہ نبيل كرے كا۔" پھراس ڈرانے والے (قاصد) كى كھال پر تانے کی جاور چر حادی جائے گی جس کی وجہ سے دجال کا کوئی ہتھیاراس پراٹرنیس کرےگا۔ندتو

تکوارکا دار، نہ چھری اور نہ ہی پھر، کوئی چیز اس کونقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ چنا نچہ د جال کہے گا''
اس کو میری جہنم میں ڈالدو۔'' اللہ تعالی اس (آگ کے) پہاڑ کواس ڈرانے دالے (قاصد)
کے لئے سرسز باغ بنادے گا (لیکن دیکھنے دالے بہی جھیں گے کہ یہ لیگ میں ڈالا گیا ہے) اس
لئے لوگ شک کریں گے۔ (پھر د جال) جلدی ہے بیت المقدس کی جانب جائے گا تو جب وہ
افیق کی گھاٹی پر چڑھے گا تو اس کا سایہ سلمانوں پر پڑے گا۔ (جس کی دجہ سے مسلمانوں کواس
کے آنے کا پیتہ لگ جائے گا) تو مسلمان اس ہے جنگ کے لئے اپنی کمانوں کو تیار کریں گے (یہ
دن اتنا ہے تبوگا کہ) اس دن سب سے طاقتور وہ مسلمان سمجھا جائے گا جو بھوک اور کمزوری کی دجہ
سے تھوڑ اسا (آرام کے لئے ) تھہر جائے یا بیٹھ جائے (یعنی طاقتور سے طاقتور بھی ایسا کرے گا)
دور مسلمان یہ اعلان سنیں گے:'' اے لوگو! تمہارے پاس بدر آپیچی (حضرت عسلی ابن مریم
علیماالسلام)''

(الفتن تعيم ابن حماد ، جلد تمبر: 2 ، صفح تمبر: 443)

8: حضرت اساء بنت بزیدانصار بیرضی الله عنها سے روایت کی ہے کہ آپ صلی الله علیہ وسلم میرے کھر میں تشریف فرما ہے۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:

" دجال کے فتنے بیں سب سے خطرناک فتنہ بیہ ہوگا کہ وہ ایک دیہاتی کے پاس آئے گا اور
کہے گا:" کیا خیال ہے آگر میں تیری (مری ہوئی) او نئی زندہ کر دوں تو کیا تو نہیں مانے گا کہ میں
تیرارب ہوں؟" دیہاتی کے گا:" ہاں۔!" اس کے بعد شیاطین اس کے اونٹ جیسا بنا دیئے اس
سے بھی بہتر جس طرح وہ دودھوالی تھی اور پیٹ بھرا ہوا تھا۔ (اس طرح) دجال ایک ایسے خض
کے پاس آئے گا جس کے باپ اور بھائی مر گئے ہوں گے۔وہ ان سے کے گا:" کیا خیال ہے آگر
میں تیرے باپ اور بھائی کوزندہ کردوں تو ، تو پھر بھی نہیں بچانے گا کہ بیں تیرارب ہوں؟" وہ
کے گا:" کیوں نہیں۔" چیانچے شیاطین اسکے باپ اور بھائی کی شکل میں آجا کیں گے۔"

"اساء!كياموا؟"

میں نے عرض کیا:

"يارسول الله! آپ نے تو د جال كاذكركركة مارے دل بى تكال ديئے"

آب صلى الله عليه وسلم في فرمايا:

"اگروہ میرے ہوتے ہوئے لکل آیاتو میں اس کے لیے رکاوٹ ہوں گا۔ورنہ میرارب ہرمومن کے لئے تکہان ہوگا۔"

میں نے پوچھا:

"يارسول الله! والله! بم آثا كوند من بين تواس وقت تك رو في نبيل بكات جب تك بموك نه ككوتواس وقت تك الل ايمان كي حالت كيا بهوكي؟"

آپ صلى الله عليه وسلم في فرمايا:

"ان کے لئے وہی مجھے وتھید کافی ہوگی جوآسان والوں کوکافی ہوتی ہے۔"

(الفنن فيم ابن حاد، جلد نمبر: 2، مؤنمبر: 535)

حضور نی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه رضی الله عنهم کی جس محفل بیس بھی وجال کابیان فرماتے تنصے وہاں صحابہ رضی الله عنهم پرخوف طاری ہوجاتا تھا اور صحابہ رضی الله عنهم رونے کلتے تنص کیک وجہ ہے کہ آج مسلمان اس کے بارے بیس کچھ فکری نہیں کرتے ؟

شایداس کی وجہ یہ ہے کہ آج لوگ اس فنے کواس معنی میں بیجھے کی کوشش نہیں کرتے جس معنی میں بیجھے کی کوشش نہیں کرتے جس معنی میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے۔ آج آگر کوئی مسلمان بیر مدیث منتا ہے کہ وہ جال کے پاس کھانے کا پہاڑ اور پانی کی نہر ہوگی تو اس مدیث کو وہ اس حال میں سنتا ہے کہ اس کا پیٹ بھر اموتا ہے اور اس کو پانی کی کوئی کوئی طلب نہیں ہوتی ۔ البذا وہ دجال والے حالات کو بھی اپنے بھر سے بیٹ اور تر مجلے والی صورت حال پر بی قیاس کرتا ہے اور بیر صدیث سنتے وقت اس کی آتھوں کے سامنے بیر منظر بالکل نہیں آتا۔

وہاں حالت بیہوگی کہ دنوں سے نہیں بلکہ ہفتوں سے روٹی کا ایک کلڑا بھی دیکھنے کوئیں ملا ہوگا ، بھوک نے بروں بروں کونڈ حال کر دیا ہوگا ، پانی نہ ملنے کی وجہ سے حلق میں کانے چھے رہے

ہو تھے۔جب کھرکے اندرآپ قدم رکھیں کے تو نظروں کے سامنے آپ کا وہ لخت جگر ہوگا جس كے ایک اثارے راب اس كى برخوابش بورى كرديا كرتے تے ،اب وى بچرا كے سامنے ہے،شدت پیاس سے زبان باہرنکل ہوئی ہے، کئی دن کے فاقے نے گلاب جسے چہرے سے زندگی کی تمام رونقوں کوچین لیاہے، بیمنظرد کھے کرآپ کا دل تؤپ افھتا ہے اور آپ لا جاری و بے بی کے عالم میں این جگر کے مكڑے سے دوسرى طرف منہ پھیر لیتے ہیں اور دوسرى طرف .....حرتوں کا بت بن آپ کی مال ..... ہال .... مال .... جس نے آپ کو بھی بھو کے پیٹ ہیں سونے دیا، جوآپ کی پیاس کوآپ کے اشاروں سے سمجھ جاتی تھی، جس نے تمام خوشیوں اورار مانوں کوآپ کے نام کردیا۔ آج وہی آپ کی مال نگاموں میں ہزاروں سوالات لئے جوان بينے كى طرف اس اميدے و كھورى ہے كہ شايد آج بيٹا ضرور روئى كا ايك مكر اكبيں سے لے آيا ہوگا، بیٹا آج میری متاکی خاطر پانی کا ایک قطرہ ضرور کہیں سے لایا ہوگا، آپ کو چہرہ سیجھنے والی مال آج بھی بیٹے کو چرے پر لکھے جواب کو پڑھ لیتی ہے اور مال کی آنکھوں سے جوان بیٹے کی بے بی را المكول كے قطرے كرتے بيل تو آپ كاكليج منه كوآنے لكتا ہے،آپ اندر بى اندر ثوث چوث كاشكار بورے بيں،آپ چردوسرى طرف مندموڑتے بيں،شايداس كونے ميں كوئى ند بوليكن وہاں ....آپ کی شریک سفر ہے ....جس نے ہر امتحان کی گھڑی میں آپ کو حوصلہ دیالیکن ..... آج اس کے ہونٹ سو کھ مچلے ہیں ،ضبط کاسمندر اندر ہی اندر موجیس مار رہا ہے اور ایکا یک اپنے چاندکود مکھ کردل میں چھے افتکوں کے سمندر میں طوفان پیدا ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کی مضبط اپنے ہی افتکوں میں میسے کھلنے گلی .....اب آخر آپ بھی تو انسان ہیں .....آپ کے سينے ميں بھي تو كوشت كالوتھ اى دھ كتا ہے ..... آخر كب تك أنا (Ego)كے خول ميں خودكو چھپاسكتے تھے۔اب جبكدتمام مادى سمارے اوٹ كئے ،اميد كے تمام بتوار ہاتھوں سے چھوٹ كئے او آپ کی آمھوں نے بھی رخساروں کونم کردیا....ایک طرف بلکتامعصوم بچ ....مال کی .. بیوی کی محبت ....ان سب کے غموں نے آپ کے دل کورتک کی طرح میکھلا دیا اور کوئی جایا رکھنے والا بھی میسرنہیں اور کیے ہوکہ ہر کھراور ہردر میں یہی منظر۔ایے وقت میں باہرے کھانے کی خوشبواور پانی کی آواز سائی دیتی ہے .....آپ بھی اور آپ کے پیارے بھی سب دوڑتے ہوئے باہر جاتے ہیں تو سامنے دکھے کر ایبا لگتا ہے کہ اب مشکل کی گھڑی ٹل گئی۔۔۔۔انیانوں کے اس جنگل میں کوئی مسیحا آپہنچا۔۔۔۔آنے والامسیحا۔۔۔۔اعلان کرتا ہے کہ بھوکو اور بیاس کے مارے ہوئے لوگو! یہ لذیذ خوشبو دار کھانے اور یہ خفنڈا میٹھا پانی تمہارے ہی لئے ہے۔۔۔۔۔ یہ سنتے ہی آپ اور آپ کے پورے گھر اور شہر میں جیسے آدمی زندگی یوں ہی لوث آئی۔۔۔۔۔ یہ اور آپ کے پورے گھر اور شہر میں جیسے آدمی زندگی یوں ہی لوث آئی۔۔۔۔۔ یہ کو کہ تا ہے۔۔۔۔ یہ سب کچھ تمہارے لئے ہی ہیں لیکن کیا تم اس بات کو مانتے ہو کہ اس کھانے اور پانی کا مالک میں ہوں؟ کیا تم اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہو کہ یہ سب پچھ میرے اختیار میں ہے۔؟

کھانے اور پانی کی طرف آپ کے بڑھتے ہوئے قدم تھوڑی دیر کے لئے رک گئے اور آپ کے سوچے سے بچھے سے بچھے سے بنچ انے بیجانے گئے ہیں اور آپ کویا دآ گیا کہ یہ الفاظ بچھے جانے بیجانے گئے ہیں اور آپ کویا دآ گیا کہ یہ الفاظ بچھے سے بچے کے بلکنے کی آواز تیز آنے گئی ، ماں کی چینیں سنائی دیں ، آپ دوڑتے ہوئے گئے تو آپ کے جگر کا کلڑا ، آپ کا بیٹا موت وحیات کے درمیان لنک رہا ہے کہ اگر پانی کا قطرہ مل جائے تو آپ کا بچہ بچھڑنے سے فی ملک ہے ، اب ایک طرف بیج کی ماں اور بیوی کی مجبیس ہیں ، دوسری طرف ایک سوال کا جواب ہے ۔ ایک طرف آگ ہے اور دوسری طرف ماتم کدہ ، کویا ایک طرف آگ ہے اور دوسری طرف ماتم کدہ ، کویا ایک طرف آگ ہے اور دوسری طرف ماتم کدہ ، کویا ایک طرف آگ ہے اور دوسری طرف ہو بیک کی بند در بچوں کو کھول کر سوچئے کیا معاملہ دوسری طرف خوبصورت باغات ۔ ذرابتا ہے ذبن کے بند در بچوں کو کھول کر سوچئے کیا معاملہ اتنائی آسان ہے جتنا آپ بچھ رہے ہیں ؟ شاید نہیں بلکہ یہ فتنہ تاریخ انسانی کا سب سے بھیا تک

### دجال اورغزائي مواد:

حفزت عبدالله بن مسعودرض الله عنه سے روایت ہے کہ بی کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا:
"د جال کے ساتھ شور بے اور ہٹری والے کوشت کا پہاڑ ہوگا۔ جوگرم ہوگا اور شفنڈ انہیں ہوگا۔ جاری نہر ہوگی اور ایک پہاڑ باغات (سجلوں) اور سبزی کا ہوگا۔"

(الفتن قيم ابن حماد، جلد نمبر: 2 مع نمبر: 443)

دجال کے پاس بری تعداد میں غذائی مواد ہوگا۔وہ جس کوچاہے کا کھانا دے گا اورجس کو

چاہ گافاتے کرائے گا۔ دنیا میں اس وقت غذائی اشیاء بنانے والی سب سے بردی کمپنی عیلے (Nestly) ہے۔ جو یہود یوں کی ملیت ہاوراس کامشن تمام دنیا کے غذائی مواد کواپنے قبضہ میں کرنا ہے۔

یہ کمپنی اس وقت غذائی مواد مشروبات (Beverages) چاکلیٹ کمام مٹھائیاں کافی پاؤڈردودھ بچوں کا دودھ پانی آئس کریم کما مٹھائیاں سوپ غرض کھانے پینے کی کوئی ایس جو یہ کمپنی نہ بنار ہی ہواور یہ مادی دنیا کھانے پینے کی اشیاء میں بیسلے کافتاج ہے۔

### شريف اورخوبصوت:

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنها سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں فرمایا:

"وہ کا ناہے، شریف اور خوبصورت لگتا ہوگا، صاف رنگ والا ہوگا، اس کا سر کو یا کہ سانپ کی طرح ہوگا، شکل وصورت میں عبدالعزیٰ بن قطن سے مشابہت رکھتا ہوگا۔ مگرتم لوگ یا در کھو! بیشک تمہارارب کا نانبیں ہے۔"

ایک روایت میں ہے کہ نی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:

"میں نے دجال کوشریفوں جیسے حلیہ میں دیکھا ہے۔موٹا اور بڑے ڈول والا کویا کہاں کے بال درخت کی شاخیں ہیں،کانا ہے کویا اس کی آنکھیں میچ کاستارہ ہے۔عبدالعزیٰ بن قطن جو کے بال درخت کی شاخیں ہیں،کانا ہے کویا اس کی آنکھیں میچ کاستارہ ہے۔عبدالعزیٰ بن قطن جو کے خزاعہ کے ایک محض ہیں سے مشابہ ہے۔"

(صحح ابن حبان أقم الحديث 6796 قم العنجة 207 الجزء الخامس عثر مطبوعة موسة الرسالة بيروت) ( مجمع ابن حبان أقم الحديث 6796 قم العنجة 337 الجزء السالح مطبوعة وارالريان للتراث القاهرة) ( موارد الظمان قم الحديث 1900 رقم العنجة 468 الجزء الاول مطبوعة وارالكتب العلمية بيروت) ( معند احمدُ رقم الحديث 2148 رقم الصفحة 240 الجزء الاول مطبوعة موسة قرطبة معر) ( المعجم الكبير رقم الحديث 11711 رقم الصفحة 270 الجزء الاحادى العشر مطبوعة مكتبة العلوم والحكم الموصل) ( المنة عبد الله بن احمدُ رقم الحديث 1003 رقم الصفحة 447 الجزء الاحادى العشر مطبوعة وارابن القيم الدمام)

## د جال کی سواری:

1: حضرت جابر رضى الله عنه فرماتے ہيں:

"د جال ملكے (اپني مرضى كے) دين ، تاكار علم كے ساتھ فكلے كا اور جاليس دن ميں سارى ونیا کا دورہ کرے گا۔ان میں سے ایک دن سال کے برابر،ایک دن مہینہ کے برابر،ایک دن ہفتہ کے برابراور باقی دن تہارے دنوں کی طرح ہوں گے۔ وہ گدھے پرسوار ہوگا جس کے دونوں پہلوؤں کے درمیان جالیس مز کا فاصلہ ہوگا۔ وہ لوگوں کے پاس آئے گا اور کیے گا: "میں تمہارا رب ہوں۔" مگر یا در کھوتمہارارب کا تانہیں ہے اور دجال کی پیشانی پر "ک ف ر" کھا ہوگا جس کو ہرمومن خواہ جاہل ہویا پڑھا لکھا دونوں پڑھ سکیں گے۔سوائے مکہ معظمہ اور مدینہ منور کے وہ ہر چشمہ اور ہر یانی کے یاس سے گزرے کا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان شہروں میں اس کا واخلہ حرام فر مادیا ہے اور فرشتے ان دونوں شہروں کے دروازوں پربطورمحافظ کھڑے ہیں۔'' ایبا گدھاجس کے دونوں پہلوؤں یا دونوں شانوں کے درمیان جالیس گز كا فاصله موسوائے" بوائى جہاز" يا" أون طشترى" كے اور كيا موسكتا ہے۔ ؟ اب اگر صحابه کرام کو موائی جہاز کا نام بتایا جاتا تو ان کی سمجھ میں بالکل بھی نه آتا كه بيهوائى جهازكيا موكا \_للذالفظ "كدهے" سے تشبيددےكربيان كرديا كيا جوسحابه كرام كى سجه مين بھى آسانى سے آكيا كدأس كرھےكى ہیت کذائی کھیجی ہوبہرہ ال یہ ہے کوئی سواری۔اور آج کے دور میں بھی آسانی سے سمجھ میں آرہا ہے کہ اس سے مراد کیا چیز ہوسکتی ہے کیونکہ ب دونوں چیزیں (گدھا اور ہوائی جہاز) سواری کے کام بھی آتی ہیں اور باربرداری کے بھی۔ صحابہ کرام کے لئے یہ بات ضرورت باعث جرت ربی ہوگی کہ آخروہ گدھا کہاں ہوتا ہے کہاں رہتا ہے جس کے دونوں پہلوؤں کے درمیان جالیس کر کا فاصلہ ہوتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسا سنا ویسا یا در کھا اور آج ام تک بیمدیث پنی ۔

امرائل نے عمر حاضر میں ایسا جہاز تیار کرلیا ہے جود کھنے میں کدھے سے
مشابہت رکھتا ہے اور خورطلب بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ جہاز لدک
ائیر پورٹ پر کھا ہے جس کے بارے میں حدیث میں ہے کہ دجال
لدکے ائیر پورٹ سے بھاگنا چاہے گا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے تل
کردیں کے معلوم ہوا کہ امرائیل کھل طور پر دجالی اتحادی ہے۔

(المستدرك على المحسين وقم الحديث 8613 رقم الصفحة 575 الجزء الرالع مطبوعة وارالكتب العلمية والمستدرك على المحسين وقم الحديث 8613 رقم الصفحة 8613 الجزء السالع مطبوعة وارالريان للتراث القاهرة) (معتصر مختصر وقم الصفحة 1499 أن المعتمرة و199 أن المعتمرة و199 أن المعتمد و199 أن مند احمد رقم الحديث 199 1 رقم المعند 196 الجزء الثان مطبوعة موسة قرطبة مصر)

2: حضرت عبداللدرضي اللدعنة فرمات بين:

"اذن حمار الدجال تظل سبعين الفا"

(الفتن تعيم بن حماد ، جلد نمبر: 2 ، صني نمبر: 548)

"دجال كے كدھے كے كانوں كے سائے ميں ستر ہزارافراد آ جاكيں كے۔"

3: حضرت عبداللد بن مسعودرضى الله عنه سے روایت ہے کہ نبی کر یم صلی الله علیہ وسلم

نے فرمایا:

"د جال کے گدھے (سواری) کے دونوں کا نوں کے درمیان چالیس گز کا فاصلہ ہوگا اور اس کا ایک قدم تین دن کے سفر کے برابر ہوگا۔"

(الفتن تعيم ابن حماد ، جلد نمبر: 2 ، منى نمبر: 443)

4: حضرت عبداللد بن مسعود رضى اللدعند سے روایت ہے کہ نبی کر میم صلی الله علیہ وسلم

نے فرمایا:

"د جال کے کدھے (سواری) کے دونوں کانوں کے درمیان چالیس کرکا فاصلہ ہوگا اور اس کا ایک قدم تین دن کے سفر کے برابر (بیاس 82 کلومیٹر فی سینڈ۔اس طرح اس کی رفتار 295200 کلومیٹر فی محند ہوگی) وہ اپنے کدھے پرسوار ہوکر سمندر میں اس طرح داخل

ہوجائے گاجیے تم اپنے کھوڑے پرسوار ہوکر پانی کی چھوٹی نالی میں کھس جاتے ہو۔"

(العن قيم ابن حاد، جلد نمبر: 2 من نمبر: 443)

5: حضرت ابو ہر یرہ وضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"د جال سبزی مائل سفید رتک کے کدھے پر نکلے گا جس کے دونوں کا نوں کے درمیان ستر گزکا فاصلہ ہوگا! دراس کے پاس ستر ہزار فوجی ہوں مے جن کے او پر سبز چا دریں ہوں گی یہاں "کک کہ وہ ابوالمراء کے ٹیلہ پر مخمر جا کیں ہے۔"

"کک کہ وہ ابوالمراء کے ٹیلہ پر مخمر جا کیں ہے۔"

(تذكرة النفاظ رقم الصفحة 903 رقم الصفحة 960 الجزء الثالث مطبوعة دار الصميعي وياض) (الفردوس بماثور النظاب رقم الحديث 8921 رقم الصفحة 510 الجزء الخامس مطبوعة دارالكتب العلمية المروت) بيروت)

### وجال عراق مين:

"هَيشَم بن مالك الطّائي رَفَعَ الححدِيثُ قَالَ يَلَى الدّجالُ بالعراق سنتين يُحمَدُ فيها عَدلُه وتَشرَابُ النّاسُ إليهِ فَيصعَدُيوماً المنبرَ فَيخطُبُ بِها ثُمّ يُقبِلُ عَلَيهِم فَيقولُ لَهُم ما آنَ لكم أن تعرِ فواربّكم له قائلٌ ومَن رَبّنا فيقول أنافينكِرُ مُنكِرٌ مِنَ النّاسِ مِن عِبادَ اللهِ قُولَه فَيا خُدُه فَيقتُلُه"

(الغنن قيم بن حماد، جلد نمبر:٢، صفي نمبر:٥٣٩)

" الله الطائى مرفوعاروايت كرتے بيل كدد جال (اپئى خدائى كے اعلان سے پہلے) دوسال تك عراق پر حکومت كرے كا، جس بيل اس كے انساف كى تعريف كي اور لوگ اس كى طرف كھنچ چلے آئيں كے انساف كى تعريف كي جائے كى اور لوگ اس كى طرف كھنچ چلے آئيں كے ۔ پھر دہ ایک دن منبر پر چڑ ہے كا اور عراق كے بارے بيل تقرير كرے كا (كر بيل نے يہاں عدل وانساف قائم كرديا ہے۔) پھر لوگوں كے سائے آئے كا اور ان سے كہا كا اب وقت نہيں آئي آئم اپنے رب كو پيچان لو آئي بر ایک منس كے گا۔ كیا اب وقت نہيں آئي آئم اپنے رب كو پيچان لو كاس بر ایک منس كے گا: " ہمارا رب كون ہے؟ " تو وجال كے اس بر ایک منس كے گا: " ہمارا رب كون ہے؟ " تو وجال كے

گا: "میں۔" یہ من کرایک اللہ کا بندہ اس کے اس دوے کو جمثلات کا ۔ دیا نے دجا اس کے اس دوے کو جمثلات کا ۔ چنا نے دجال اس کو پکڑ کر آل کردے گا۔"

## جال اور يبود يون كاندانا ي شير:

1: حضرت نواس بن سمعان کلا فی رضی الله عند سے روایت ہے کہ ایک صبح حضور نی کریم ملی الله علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا جس میں اس کی معمولی اور اہم دونوں طرح کی باتوں کا کرفرمایا۔ یہاں تک کہ ہم نے ممان کیا کہوہ یہیں مجودوں کے جعند کے آس پاس بی کہیں ہے۔ س کے بعد ہم حضور نی کریم صلی الله علیہ وسلم کی بارگاہ سے واپس لوٹے اور جب دوسرے وقت ماضر خدمت ہوئے وہ ہم نے عرض کیا:

"یارسول الله! آپ نے آج صبح د جال کا ذکر فر مایا اور اس کی پستی اور بلندی کا جوذ کر کیا اس کی وجہ ہے ہم نے اسے مجوروں کے جعنڈ میں خیال کیا۔"

آب صلى الشعليه وسلم في فرمايا:

"د جال کے علاوہ جھے تم پرایک اور بات کا ڈر ہے۔ (سنو) آگر د جال میری موجود کی میں ماہر ہواتو ایک ہے۔ اور استوں کا اور آگر میرے وصال کے بعد ظاہر ہواتو ایک خص اس پر جحت پیش کر کے اسے فکست دےگا۔ اللہ تعالی میری طرف سے ہرمسلمان کا محافظ ہے۔ د جال جوان ہوگا ' کھنگھریا لے بالوں اور کھڑی آ کھوں والا ہوگا ' عبدعزی بن قطن کا ہم شکل ہوگا ' تم میں سے جو فض اسے د کھے تو سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے۔ د جال شام اور عراق کے درمیان سے نظے گا اور دائیں بائیں فساد پھیلائے گا۔اے اللہ کے بندو! ثابت قدم رہنا۔ "

"يارسول الله! وه زين په كنن عرص تك رب كا-؟"

آب صلى الله عليه وسلم في فرمايا:

" چالیس دن اوراس کا پہلا دن ایک سال کے برابر ہوگا، پھرایک دن ایک مہینے کے برابر م مرایک دن ایک ہفتہ کے برابراور ہاتی دن تنہارے عام دنوں کے برابر ہوں گے۔" ہم نے موض کیا: "یارسول الله! بیبتلایے کدوہ دن جوسال کے برابر موگا کیااس میں ایک دن کی نماز کافی وکی۔؟"

آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا:

« بنبيس بلكهاوقات نماز كااندازه لكاليتا-"

ہم نے عرض کیا:

"يارسول الله! زين بين اس كى تيزرقارى كس قدر موكى؟"

آپ سلی الله علیه وسلم نے فرمایا:

"ان بادلوں کی طرح جن کی ہواہ کا کرلے جائے۔ پھروہ ایک قوم کے یاس آئے گا آئیں ا بی طرف بلائے گالیکن وہ اسے جھٹلائیں کے اور اس کی بات کورد کریں گے۔وہ ان کے پاس سے واپس لوٹے گا تو ان کے اموال اس کے پیچے چل پڑیں گے جس کی وجہ سے وہ خالی ہاتھ رہ جائیں گے۔ پھروہ ایک دوسری قوم کے پاس آ کرائیس دعوت دے گاجے وہ قبول کریں مے اور اس کی تقدیق کریں گے۔ تب وہ آسان کو بارش برسانے کا تھم دے گا اور آسان بارش برسائے كا، زمين كودرخت اكانے كاسم دے كا تووہ درخت اكائے كى، شام كوان كے جانور چراكا ہول سے اس حالت میں لوٹیں کے کہان کے کوہان لمبے کو لیے چوڑے اور تھیلے ہوئے اور تھی دودھ سے جرے ہوئے ہوں گے۔ چروہ ایک وران جگہ آکر کے گا: اے زمین! اینے خزانے نکال دے۔'اس کے بعد جب وہ والی لوٹے گا توزین کے خزانے اس کے پیچے شہد کی تھیوں کے سرداروں کی طرح کثرت کے ساتھ چل پڑیں گے۔ چمروہ ایک بحر پورجوانی والے جوان کو بلاکر تكوارے اسكے دوكلاے كركے اسے يكارے كا تووہ زندہ ہوكر بنتا ہوااس كوجواب دے كا۔وہ ان بى كامول مين مصروف بنوكا كه حضرت عيسى بن مريم عليها السلام بلكے زردر يك كاجوڑ استے بوئے جامع مجددمث كے سفيد مشرقي ميناريراس حالت ميں اتريں كے كدان كے ہاتھ دوفرشتوں كے بازودک پررکھے ہوں کے۔(جامع مجدد مثق اوراس کے مناری تصویر کتاب کے آخر میں دی گئ ب- ملاحظہ يج تفور فبر 4\_) جب آب سرنجاكريں كے لو قطرے ليتے مول كے اور جب سر اوپراٹھائیں کے توموتوں کی مل سفید جا عری کے دانے جزے ہوں ہے۔ آپ کی سائس کی

ومدنگاہ تک پہنچی ہوگی۔حضرت عیسی علیہ السلام دجال کو تلاش کریں کے یہاں تک کہاسے "لد" كے دروازے پر یا كي كے اوراسے وہي لل كردي كے۔اى حالت مي آپ عليه السلام جتنا الله تعالی جا ہے گامخبریں کے۔ چراللہ تعالیٰ آپ کو بذریعہ وی تھم دے گا کہ میرے بندوں کوکوہ المور پر لے جاؤ کیونکہ اب میں الی محلوق کوظا ہر کرنے والا ہوں جن سے اڑنے کی کسی میں طاقت تیں۔تب اللہ تعالی یا جوج ماجوج کو بھیج گا۔وہ ارشاد خداد ندی کےمطابق ہر بلندی سے دوڑتے وئے آئیں کے ان کی پہلی جماعت کے لوگ بحیرہ طبریہ سے گزریں کے تو اس کا سارا یانی پی جائیں کے پھر جب آخری جماعت کرلوگ گزریں کے تو کہیں کے شاید یہاں بھی یانی رہاہوگا۔ ووہاں سے آگے بوعیں کے یہاں تک کہ بیت المقدی کے پہاڑ تک پہنے جا کیں کے اور کہیں كے:" بم نے زمين والوں كوتو قل كرليا آؤاب آسان والوں كوبھى قل كريں۔" چنانچدوہ آسان كى الرف ترجینیس کے۔اللہ تعالی ان تیرخون آلودوالی بھیج دےگا۔حضرت عیسی علیہالسلام اور آپ کے ساتھی کوہ طور پی مصور ہوں کے (جہال ان کے پاس کھانے پینے کا سامان ختم ہوجائے گا ورنوبت يہاں تک پہنچ كى كر) ان كے نزد يك بعوك كى وجہ سے كائے كا سرتمبارے آج كے سو یناروں سے زیادہ اہمیت رکھتا ہوگا۔ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی مجاہدین الله تعالی کی بارگاہ میں دعا کریں کے تواللہ تعالی یاجوج و ماجوج کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا اردے کا جس کی تکلیف سے وہ سب مرجائیں کے۔ جب حضرت عینی علیہ السلام اپنے الماتعيول سميت بهاڑے اتريں كے توان كى لاشوں كے تعن اورخون كى وجہ سے زمين كى ايك الشت جكم بعى خالى نبيس يا كيس محرآب كے ساتنى جردعاكريں مے داب الله تعالی كمي كردن الے اونوں جیسے پرندے بھیج کا جوانبیں اٹھا کر پہاڑ کے غار میں پہنچادیں گے۔ان کے جھیار ائی کثیر تعداد میں موں کے کہمسلمان ان کے تیروترکش سات برس تک جلاتے چو لکتے رہیں ك- چراللدتعالى بارش برسائے كا جو ہر كھر اور ہر خيمہ تك پنچے كى۔ تمام زيين كودھوكر شيشہ كى ارح صاف كرد بى دز مين سے كهاجائے كا:"اپنے چل بابرتكال اورائي بركتيں لوٹا۔" چنانچہ اں زمانے میں (اناراتنا برا ہوگا کہ) ایک جماعت ایک انار کھائے کی اور اس کے چھلے کے ائے میں بیٹے گی۔دودھ میں برکت دی جائے گی یہاں تک کدایک اوفنی کے دودھ سے ایک

گروہ کا پیٹ بھرجائے گا۔ ایک قبیلہ ایک گائے کے دودھ سے سیر ہوجائے گا اور ایک بکری کا دودھ ایک بھر ہوجائے گا اور ایک بکری کا دودھ ایک چھوٹے قبیلہ کے لئے کافی ہوگا۔ لوگ ای حالت بیں ہوں کے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہو بھیج گاجو ہرمومن کی روح قبض کرلے گی۔ باقی رہنے والے لوگ عورتوں سے کدھوں کی طرح بے بھیج گاجو ہرمومن کی روح قبض کرلے گی۔ باقی رہنے والے لوگ عورتوں سے کدھوں کی طرح بے بردہ بہستر ہوں کے اور انہی لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔''

(صحیح مسلم باب ذکر الدجال وصفته و مامعه وقم الحدیث 2937 قم الصفحة 12250 الجزء الرافع مطبوعة داراحیاء التراث العربی بیروت) (سنن الترندی باب ماجاء فی فعته الدجال و مطبوعة داراکتب العلمیه بیروت) (اسنن الحدیث 2240 قم الصفحة 510 قم الصفحة 537 قم الصفحة 235 الجزء الرائع مطبوعة دارالکتب العلمیه بیروت) (السنن الکبری ما بجیر من الدجال رقم الحدیث 783 قم الصفحة 235 الجزء الرادس مطبوعة دارالکتب العلمیه بیروت) (مندالتا ممین قم الحدیث 181 الجزء الرائع مطبوعة موسة قرطبه معر) (مندالتا مین قم الحدیث 161 قم الصفحة 355 الجزء الاول مطبوعة 122 الجزء 15 مطبوعة موسة الرسالة بیروت) (سنن ابن ماجه باب فعته الدجال وفروج عیسی بن مربع وقم الحدیث 4075 قم الصفحة 1356 الجزء الثانی مطبوعة دارالفکر بیروت) (الایمان لابن مندة و ذکر وجوب الایمان بخروج الدجال ویاجوج وماجوج وماجوج وماجوج ومادیث الدجال ویاجوج وماجوج وماجوج ومادیث الدجال ویاجوج وماجوج ومادیث الرسالة بیروت)

ندکورہ حدیث میں ہے کہ دجال کا پہلا دن ایک سال کے برابر ہوگا۔ سال ہردن کی وہ صورت زیادہ قرین قیاس ہے جس کے مطابق فی زمانہ فضا ہیں مطلق دیویکل عدسوں کی مدد سے غروب شدہ سورج کی شعاعیں کی طلقے پر منعکس کردی جاتی ہیں جس سے وہاں دن گلے لگتا ہے۔ دجال این عوسوں کی مدد سے یہ کیفیت پولا سال برقر ارد کے گاجن سے پورے سال ہر تک دن کا ساسان رہے اور دات کا پہنے نہ ہوگی کہ کب ہوئی اور کب نہیں۔ ای لئے حضور نہی کریم صلی الشعلیہ وسلم نے نمازیں بھی وقت کا حساب اور اعدازہ کر کے پر صفے کا بھی فرمایا جو تکہ چا عرسورج کی گردش معاف نہ ہوجا تیں اس لئے نمازی معاف نہ ہوگی۔ ہاں اگر سورج کی گردش آہتہ ہوجاتی تیں ہوا اور جب وقت نہ پایا گیا تو نماز کیے فرض کہ پہنچا ہی نہیں تو نماز کی وقت بھی نہیں ہوا اور جب وقت نہ پایا گیا تو نماز کیے فرض

ہوجائے گی؟۔

ندکورہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ دجال کے علم پربارش ہوگی۔اس کابیسارانظام جادوکانظام ہوگایا پھراس کے پاس جدید فیکنالوجی ہوگی۔آج کل بارش کے لئے ۔ سازگاربادلوں پرنمک کے پانی کے چھڑکاؤیا ویکر کیمیکلز کے چھڑکاؤ کے ذریعے مصنوعی بارش برسالیناعام ہوچکاہے۔

فركوره حديث مباركه ميس ب كه حضرت عيلى عليه السلام دجال كولد كے درواز ب پردیکمیں کے۔لدامرائیل کا اہم ترین شہرہے جوتل ابیب کے جنوب میں شیرون نامى ميدانى علاقے ميں واقع ہے۔اسے "لدا" يعنى Lydda بحى كماجاتا ہے۔ بائل من بھی متعددمقامات پراس کا تذکرہ ہے۔اتوام ہتحدہ کی 29 نومر 1947ء كى ايك قرارداد كے مطابق اسے فلسطين كا حصد قرارديا كيا تعاليكن 12 جولائى 1948ء كوامرائل نے ملكرك ال شري بندكرليا۔ جب سے بداسكے بند میں ہے اور اب بیاسرائیل کا اہم ترین شہرہے۔اس شہر میں یہود یوں کی بہت بوی آبادی ہے۔ یہاں اسرائیل کا اہم ترین منعتی طلاقہ ہے جہاں کاغذ اور بھل کے آلات بھی بنائے جاتے ہیں۔اسکے علاوہ ایک ڈیوڈ بن کورین انٹر بیشنل ائیر بورٹ مجی ہے ("لیڈوے" نام سے بھی ایک ائیر پورٹ ہے)۔ بیشرامرائل کے دوسرے شروں تک آمدورفت کے لئے بھی بہت اہم ہای لئے یہاں ریل اور شاہراہوں کا برامر بوط واہم نظام قائم ہے جہاں سے رات دن آمد ورفت جاری ربتی ہے۔اس کی اہم صنعت میں واتی و تجارتی مقاصد کے لئے استعال کیے جانے والي بوائي جهازتك بنائے جاتے ہیں۔اب يهال فوئى مقاصد كے لئے بھى بوائى جہاز بنائے جارہے ہیں۔اس کی اہمیت کے پیش نظریباں سخت حفاظتی انظامات میں۔ دجال کوچونکہ یہود یوں کی مل حمایت وسریری حاصل ہوگی اس لئے مکن ہے كدوه بناه لين كى غرض سے ومثق سے بعائما ہوا يہاں آئے ليكن شهر ميں وافل ہونے سے پہلے بی حضرت عیسی علیدالسلام کے ہاتھوں ماراجائے اورجہم رسیدہو۔

فدكوره مديث من ہے كہ جوج ماجوج كى بىلى جماعت كے لوگ بحيره طربيے سے كزري كي تواس كاساراياني في جائيس كيا- بحيره طبريدكواب "طبرياز" كيتي بي-بدار ائیل میں ایک جمیل ہے اور اس میں یانی بیشہ وافر مقدار میں موجودر متاہے۔ ير مندرے 686ف نے ہے اوراس کارتبہ 64مرلع میل ہے۔اس کاآب وہواعدہ اور زمین بہت زرخیز ہے۔ایک یہودی مورخ نے لکھاہے کہ 2000ء قبل سے میں اس جھیل کے ارد کردنو شہرآ باد منے لیکن ان سب میں صرف طبریاز باقی رہ كيا ہے۔ يديبود يوں كے مقدس شهروں من چوتھا شهر ہے۔ طبريد كليلي مهاڑ سے لكلا مواچشمه اوراى تام كاسمندر بحى اس كساته ب- يهال ساور بحى يحثے تكلتے ہیں۔ يہاں فى اتى زيادہ موتى ہے كماس كايانى قدر كے كمين موجا تا ہے۔اس میں مجھلیاں بھی یائی جاتی ہیں۔تفریکی مقام بھی ہے۔ستی میں بیٹے کر پھلی کا شکار کیا جاسكتا ہے۔ سرديوں ميں اس جيل ميں نہانا اسرائيل كے لئے بہت اہم ہے۔ اس حميل كےجنوبى كنارے يرجى نہانے كے خوبصورت مقامات يائے جاتے ہيں۔ 2: حفرت كعب رحمة الله عليه كابيان ب كم حفرت عينى عليه السلام كى سالس كى مواجس كافركو ككے كى وه مرجائے كا اوران كى سانس وہاں تك پنجے كى جہاں تك ان كى تكا و پنجى موكى -آپ كى سالس دجال كواس وقت كيكى جب وه (آپ كے خوف كى وجدے بعا كتے ہوئے) مقام لدے مرف ایک بالشت بحردوررہ جائے گا۔وہ اس وقت پانی پینے کے لئے ایک چشمہ پرآیا ہوگا جوایک کھاٹی کے بالکل نیچ ہوگا ( مراس کو پانی بینا نصیب نہ ہوگا کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے دہاں جالیں مے) اور وہ جعرت عینی علیدالسلام کی سائس کی وجہ سے فقع کی طرح للصلة بوئے مرجائے گا۔"

(الفن انعيم بن حادرةم الحديث 1564 رقم الصحة 1860 الجزء الثاني مطبوعة مكتبة التوحيد القاهرة) 3: حضرت بمع بن جاربيانصارى رضى الله عندسے روايت ہے كدرسول الله صلى الله عليه

نے قربایا: "عیسیٰ بن مریم دجال کولد (Lydda / Lod) کے دروازہ پر آل کریں گے۔"

(منداح علائم: اسفرنم: 420) (سنن ترقدی: مدیث نمر: 2244)

ایک جونا ما شهر ہے۔ اس شهری آبادی 1999 کے مردے کے مطابق

ایک جونا ما شهر ہے۔ اس شهری آبادی 1999 کے مردے کے مطابق

ایک جونا ما شهر ہے۔ اس شهری آبادی 1999 کے مردے کے مطابق

ایک جونا ما شهر ہے۔ اس شهری آبادی 1999 کے مرد میں ایک تصویر نمبر 10۔

الدیس اسرائیل نے دنیا کا جدید ترین سیکورٹی سے لیس ائیر پورٹ بنایا ہے

ادرہ ہیں وہ جاز بھی رکھا ہے جوتیز ترین جہاز ہے۔ اس کی شکل وشاہت

ادرہ ہیں وہ جاز بھی رکھا ہے جوتیز ترین جہاز ہے۔ اس کی شکل وشاہت

گدھے۔ ملتی جاتی ہے۔ ہوسکتا ہے کہ دجال وہاں سے بذر بعد طیارہ فرار

ہونا چا ہا ادرای ائیر پورٹ پر قبل کردیا جائے۔ اللہ تعالی اپنے دخمن اور

کرائے گا تا کہ ساری دنیا کو پید جال جائے کہ انسانیت کے ناسوروں کوئم

کرائے گا تا کہ ساری دنیا کو پید جال جائے کہ انسانیت کے ناسوروں کوئم

کرائے گا تا کہ ساری دنیا کو پید جال جائے کہ انسانیت کے ناسوروں کوئم

حباد تی کے لئے ان کوجم سے کاٹ کرالگ کرنا ضروری ہوتا ہے اور سیمل

4: حضرت امامه با بلی رضی الله عندروایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

"جب دجال فکست کھا کر ہما گئے گئے گا تو حضرت میسیٰ علیہ السلام اس کا بیچھا کرتے ہوئے لد شہر کے مشرقی وروازے پراسے جالیں گےاورو ہیں اسے فل کردیں گے۔"

(الفتن تعیم بن حاذرتم الحدیث 1562 رقم العقیۃ 559 الجزوا الآنی مطبوعۃ مکعیۃ التوحید القاحری الله تعیم بن حاذرتم الحدیث الله عنہ سے روایت ہے کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:

'' دجال آئے گا، اس کے پاس پانی کے ذخائر اور پھل ہوں گے۔ آسان کو تھم دے گا کہ برس تو وہ برس پڑے کا زین کو تھم دے گا کہ برس تو وہ برس پڑے کا رائی پیداوارا گا تو وہ اگا دے گی، اس کے پاس ٹرید کا کہ برس تو وہ برس پڑے گا رائی ہیں تا کہ ہوگا دے گی، اس کے پاس ٹرید کا کہ انہ ہوگا (اس سے مراد تیار کھانا ہو تا ہوسکتا ہے ممکن ہے جس طرح آئی ڈیہ پیک تیار کھانا ہا زار شی دستیاب ہا سے طرف اشارہ ہے کہ وہ تیار شدہ کھانا ہوگا۔) اس کا ایک فتنہ یہ ہوگا کہ وہ ایک دیمانی سے پاس سے طرف اشارہ ہے کہ وہ تیار شدہ کھانا ہوگا۔) اس کا ایک فتنہ یہ ہوگا کہ وہ ایک دیمانی سے پاس سے طرف اشارہ ہے کہ وہ تیار شدہ کھانا ہوگا۔) اس کا ایک فتنہ یہ ہوگا کہ وہ ایک دیمانی سے پاس سے طرف اشارہ ہے کہ وہ تیار شدہ کھانا ہوگا۔) اس کا ایک فتنہ یہ ہوگا کہ وہ ایک دیمانی سے پاس سے طرف اشارہ ہے کہ وہ تیار شدہ کھانا ہوگا۔) اس کا ایک فتنہ یہ ہوگا کہ وہ ایک دیمانی سے پاس سے اس طرف اشارہ ہے کہ وہ تیار شدہ کھانا ہوگا۔) اس کا ایک فتنہ یہ ہوگا کہ وہ ایک دیمانی سے پاس سے اس طرف اشارہ ہو۔)

گزرے گاجس کے والدین مربی جہوں گے وہ وہ السان دیماتی ہے کہ گا: "کیا خیال ہے اگر میں تیرے والدین کو زندہ کر کے اٹھا دوں تو کیا تو میرے رب ہونے کی گوائی دے گا؟" وہ (دیماتی) کہ گا: "کیوں نہیں۔" وہال دوشیطانوں سے کے گا: "اس کے ماں باپ کی شکل اس کے سامنے بنا کر پیش کردو۔" چنانچہ وہ دونوں تبدیل ہوجا کیں گے۔ایک اس کے باپ کی شکل میں اور دوسرااس کی ماں کی شکل میں۔ پھروہ دونوں کہیں گے: "اے بیٹے!اس کے ساتھ ہوجا یہ تیرارب ہے۔" وہ (دجال) تمام دنیا میں گھوے گا سوائے مکہ مدینہ اور بیت المقدی کے۔اس کے بعد عیسی این مربی علیجا السلام اس کو فلسطین کے لد (Lydd) نامی شہر میں آل کریں گے۔ اس کی سلے کہ دیشا کہ میں میں قانیکن اس وقت لدا سرائیل میں ہے)"

(السنن الواردة في العن ، جلدتمبر: 5 مؤتمبر: 110)

6: حفرت عيدالله بن مرورض الله عنفر مات ين:

(المقتل لعيم بن حاد و في الحديث 1563 رقم المعية 559 الجزء الثانى مطبوعة مكتبة التوحيد

القامرة)

\*\*\*

The Market of the Control of the Con

Charles of the Street Market Control of the Street Control of the

# بابنبرد:

سیدناعیسی علیہ السلام اور یا جوج ما جوج کے بیان میں

# فصل نمبر1:

# سيدنا حضرت عيسى عليهالسلام

دوباره تشريف آوري:

حضرت عیسی علیه السلام اس دنیا میں جب دوبارہ تشریف لا کی محق آئیس د کھے کرایا گھے۔ گا جیسے ان کے سرے پانی فیک رہا ہے حالا تکہ ان کا سر کیلائیس ہوگا۔ آپ علیه السلام کا قد درمیان کے جھٹھریا لے بال، چوڑ اسین، سرخی اورسفیدی کے درمیان کھلٹا ہوا سانولا رنگ ہوگا۔

قيامت كى تيىرى بدى نشانى:

حضرت عیسی علیدالسلام کااس دنیا میں دوبارہ تشریف لانا قیامت کی بوی نشانیوں میں سے تیسری بوی نشانیوں میں سے تیسری بوی نشانی ہے۔

مرزائيول كودعوت فكر:

یہاں ہم چونکہ اس مضمون کو صرف حضرت عیمی علیہ السلام تک محدود رکھنا چاہتے ہیں اس لیے دیگر باتوں کے ذکر سے گریز کرتے ہیں لیکن ضمنا انتاء صل کیے دیتے ہیں کہ جولوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قدا مین مانتے ہیں وہ ان احادیث کو پڑھ کر جھوٹے دعیان عیمی کو ضرور پر چان چا کیس کے خصوصا مرزا غلام احمد قادیاتی کو جو کہ اپنے آپ کو دمیج موجود " مجھتا تھا اور حضرت عیمی علیہ السلام کے بارے میں واردہ احادیث کو اس کو اس کے کہ درج و بل احادیث پڑھ کر احادیث پڑھ کر آب خود جان جا کیس مے کہ مرزا قادیاتی اُن کا موں اور کا رہا موں سے کوسوں دور رہا جو کام اور آب خود جان جا کیس میں کیا ہوں دور رہا جو کام اور آب کے درج عیمی علیہ السلام اس دنیا میں دو آب رہ آب کو کار مران جا موں جن میں کے گئے چند کا رہاں میں کتاب دعقیدہ ختم نبوت "کا ایک پیرا گرام آفل کرتا ہوں جن میں کے گئے چند کھاں میں کتاب دعقیدہ ختم نبوت "کا ایک پیرا گرام آفل کرتا ہوں جن میں کیا ہوئے گئے چند

سوالات عموما برمسلمان کے لئے نافع اور قادیانی حعرات کے لئے خصوص طور پرقابل غور ہیں: "اب ہم قادیاتی حضرات سے چندسوالات کرتے ہیں اور اس کے ساتھ . بى درخواست كرتے بيل كدوه فوركريل كيونكدية خرت كامعالمه إور مرآدى كوائى قبريس جانا ہے۔ برآدى اسے اعمال كاذمددارخود ہے۔ وہاں ندكونى فردكام آئے كا اور ندكوئى جماعت۔ اگر وہاں كوئى چيز كام آئے كى توصرف اورمرف دولت ایمان بی ہوگی۔اگر دولت ایمان بی ہاتھ سے جاتی ربی تو اس مخض کا فھکانہ دوزخ ہے۔ البذا آپ لوگ غور کریں اور سوچيس كركيامرزاصاحب كانام غلام احرنبيس؟عيسي كيان كي والده كانام چراغ بى بىلىس ؟ مريم ہے؟ آسان سے دوبارہ زمين پرآنے والے كانام قرآن وحديث مس عيلى بن مريم يعنى حضرت مريم عليهاالسلام كابيا عیلی آیا ہے۔ کیا مرزاصاحب کے والد کا نام غلام مرتفیٰ نہیں؟ کیا مرزا قادیانی کی ولادت بغیر باپ کے مولی؟ کیا ان کا مقام پیدائش قادیان تہیں؟ کیاوہ دمشق میں آسان سے ازے تے؟ کیاان کومدیندمنورہ کے بجائے قادیان میں ون نہیں کیا جہا؟ کیا مرزا صاحب کے ناناعران اورنانی حد ہیں؟ کیا مرزا صاحب نے کی برص کے مریض یا مادر زاد اند مع كوالله تعالى كے اذن سے شفادى ہے؟ كيا مرزا صاحب نے كى مرده کوزنده کیا؟ کیامرزاصاحب نے بھی مٹی کی چریوں میں بھی البی جان ڈالی؟ کیاوہ آسان پرجا کرواپس آئے ہیں؟ کیاوہ دمشق کی جامع مجد میں بھی مے ہیں؟ کیا مرزا صاحب کی آمد سے صلیب برتی اور تعرانیت (عيمائيت) خم موكى يا مريد ترقى موكى ہے؟ كيا ان كى آمرے مال ودولت اتى مقدار من موكيا كماب كوكى لينے والانبيں؟ يامرزا صاحب كى آمے فقروفاقہ میں اضافہ مواہے؟ بلکہ حقیقت بیے کدان کی جماعت تو خود چندوں پر چل رہی ہے۔ کیا مرزاصاحب کو ج پیاعمرہ یا دونوں کرنا

نصیب ہواہے؟ کیامرزاصاحب کو مدید منورہ کی حاضری نصیب ہوئی؟'' لہذاحضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کاعقیدہ بیسے کہ قیامت سے پہلے وہ اس دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں کے اور بید دوبارہ تشریف آوری کسی چراغ بی بی کے طن سے پیدا ہوکرنہیں ہوگی بلکہ آسان سے نزول فرمائیں گے۔

بیعقیدہ قرآنی آیات اورا حادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ جیسا کرقرآن کریم میں معنرت عیسیٰ علیدالسلام کے بارے میں ارشادہوتا ہے:

"ويكلم الناس في المهد و كهلا"

(القرآن الجيد بمورت آل عمران ، آيت نمبر:46)

"حضرت عیسی علیه السلام لوگول سے جھولے اور کی عمر میں گفتگوفر ماکیں ہے۔" چنانچہ قرآن کریم ہی کے مطابق صفرت عیسی علیه السلام نے جھولے میں لیٹے ہوئے یہ صفتگوفر ماکی:

"مي الله كابنده مول الله تعالى نے محصے تناب دى اور محصے ني بنايا-"

(سورت مريم آيت نمبر:30)

چنانچة پاکجو لے میں رو کر پر گفتگوفر مانا ایک مجز و تھا اور کی عمر میں بینج کر کینی بوحا ہے میں بہنج کر گفتگوفر مانا یہ بھی ایک مجز و ہوگا۔ اس لئے تو اللہ تعالی نے اُن کی اس صفت کوفر آن کر یم میں بطور خصوصیت بیان فر مایا ہے۔ ورنہ ہر بوڑ ھا با تیس کرتا ہے اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کون می خصوصیت ہے کہ وہ بو ھا ہے میں گفتگو کریں ہے۔؟ معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بو ھا ہے میں با تیس کرنا جب ہی مجز و ہوسکتا ہے کہ اب آپ آسان سے اس ونیا میں دو بار وقتر بیف النمیں اور اپنی بقیہ ذیر گی اس ذھین پیگڑ اریں بوڑ ھے ہوں اور دو گفتگوفر ما کیں ،

كويل جوال:

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ حضرت عبیلی علیہ السلام جب السام جب السلام جب کہ حضرت عبیلی علیہ السلام ی اسان پر لے جائے مجھے تھے اس وقت آپ علیہ السلام ی عرمبارک صرف بنتیں سال چو ماہ تی ۔ اس عربی آ دی ایک و بل جوان ہوتا ہے۔ اور بیاس دور کی عمر ہے جس دور میں او کوں کی عمروں کا اس عمر بیس او کوں کی عمروں کا

سوديد صوسال سے زياده موناعام بات تحى۔

# مسلمانون اورعيسائيون كاعقيده:

حضرت عیمی علیہ السلام کی اس دنیا میں دوبارہ تشریف آوری کے بارے میں عیمائی اور مسلمان دونوں متنق بیں محرعقا تدفیلف بیں۔عیمائی کہتے بیں کہوہ دوبارہ تشریف لاکر پوری دنیا پیسائیت کوغالب فرمادیں محرجبکہ مسلمان کہتے بیں کہوہ غلبہ اسلام کے لئے کام کریں مے۔

# قرآن كريم من ارشاد بارى تعالى ب:

"هوالذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولوكره المشركين"

"ونی ہے جس محصف المارسول ہدا ہت اور سے دین کے ساتھ بھیجا کہ اسے سب دینوں پر قالب کرے، اگر چہ برامانیں مشرک "

اس آیت بیل جودین اسلام کے تمام ادیان پر غالب آنے کی بات کی گئی ہے یہ حضرت میں علیہ السلام کے دنیا بیل دوبارہ تشریف لانے کے بعد ہوگا کیونکہ ابتدائے اسلام سے اب تک نیا بیل علیہ السلام کے دنیا بیل دوبارہ تشریف لانے کے بعد ہوگا کے تمام ندا ہب ختم ہوکر ساری دنیا نیا بیل بہت سے دیگر فدا ہب باتی ہیں اور جب تک وہ تمام کے تمام ندا ہب ختم ہوکر ساری دنیا میں صرف ایک دین اسلام ندرہ جائے تب تک اس آیت کامفہوم کمل طور پر ٹابت نہیں ہوسکتا ۔ یہ اللہ عنداور ضحاک کا ہے۔

ایک قول بہمی ہے کہ بیر حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کے دور بیں ہوگا کیونکہ اُس وقت مری دنیا بیس ایک مخص بھی ایسانہیں ہوگا جو یا تو دین اسلام قبول نہ کرلے یا انہیں جزیہ نے دے۔
بعض لوگوں کا بیہ کہنا کہ مہدی تو صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ہیں۔ بھا تیو! بی قول صحح
اس ہے کیونکہ مجمح احادیث بیس بی خبر موجود ہے کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ حضور نہی کریم
اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں مجمد اس لیے اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پرمحمول کرنا
مسر نہیں ہے۔

### سيرناعيني كاحليه:

1: حعرت عبداللدابن عمروض الله تعالى عنما سے روایت ہے کہ بی کریم ملی الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا:

"شب معراج من في حجرت عيلى حفرت موى اور حفرت ابرابيم (عليم السلام) كو د يكها عيدى توسرخ رعك مختكر ياليهالول اورجوز بسيندوالي بين -محمد من من من من من الناق الناق المسلمة المام الم

(صحح البخاري باب واذكر في الكتاب الخ وقم الحديث 3255رقم الصفحة 1269 الجزوال الث مطبوعة وارابن كثير اليمامة ويروت) (المعجم الكبير قم الحديث 11057 وقم الصفحة 64 الجزوالحاوى العشر مطبوعة مكتبة العلوم والحكم الموصل) (الفردوس بما فورالخطاب قم الحديث 3191 وقم الصفحة 256 الجزوالثان مطبوعة وارالكتب العلمية بيروت) (المطبقات الكبري رقم الصفحة 1417 لجزوالاول مطبوعة وارصادر بيروت)

(معنف ابن ابي هية وقم الحديث 37526 قم العلي 499 الجزء السالع مطبوعة مكتبة الرشؤ الرياض) (محيح ابن حبان ذكر البيان عينى بن مريم اذ انزل بيا السالناس على الاسلام وقم الحديث 6821 وقم العلي 233 الجزء 15 مطبوعة موسة الرسالة بحدوث) (مند احمر وقم الحديث 9259 وقم المعلية

406 الجزءال في معطوعة موسة قرطبة مصر)

شب معراج حضور نی کریم صلی الله علیه وسلم کی طاقات حضرت عیسی علیه السلام سے ہوئی رنی کریم صلی الله علیه وسلم نے ان کا حلیه اس طرح بیان فرمایا که بیددر میانه قد ،سرخ رنگ والے اورا ایسے تروٰتازہ بیں کو یا ابھی حمام سے نہا کر نکلے ہیں۔"

(مح بخارى باب واذكر في الكتاب مريم أقم الحديث 2 5 2 قرقم الصفحة 2 6 1 الجزء الثالث ملجوعة دارابن كثير اليمامة بيروت) (صح مسلم باب قم الحدث 168 قم الصفحة 154 الجزء الاول مطبوعة داراحياء التراث بيروت) (صح ابن حبان قم الحديث 51 قم الصفحة 647 الجزء الاول مطبوعة داراحياء التراث بيروت) (صمح ابن حبان قم الحديث 15 قم الصححة 7 6 4 قم الحديث 7 6 4 قم الصفحة 237 الجزء الاول مطبوعة دارالكتب العلمية بيروت) (منداني عوانه قم الحديث 347 قم الصفحة 161 الجزء الاول مطبوعة دارالكتب العلمية بيروت) (منداني عوانه قم الحديث 347 قم الصفحة 161 الجزء الاول مطبوعة دارالمعرفة بيروت) (سنن الترذي باب قم الحديث 3130 قم الصفحة 160 الجزء الخاص مطبوعة داراحياء التراث العربي بيروت) (مصنف عبدالرزاق قم الصفحة 180 الجزء الخاص مطبوعة داراحياء التراث العربي بيروت) (مصنف عبدالرزاق قم الصفحة 182 الجزء الخاتى مطبوعة المكب الاسلامي بيروت) (الايمان لا بن مندة قم الحديث 728 قم الصفحة 740 الجزء الثاني مطبوعة دارالح مطبوعة دارالح مطبوعة دارالحرابي بيروت) (الاصابة قم الصفحة 1765 الجزء الرائع مطبوعة دارالحرابي بيروت) (الايمان بيروت) (السيرة المنابي مطبوعة دارالحرابي بيروت) (السيرة المنابية وقم الصفحة 1740 المبيروت) (السيرة المنابية وقم الصفحة 1740 المبيروت) (السيرة المنابية وقم الصفحة دارالحرابية والرائع مطبوعة دارالحرابية والمنابية وقم المنابية والمنابية وقم المنابية وقم المنابية وقم المنابية والمنابية وقم المنابية وقم المنابية وقم المنابية والم

## سيدناعيسى اورابل كتاب:

حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسم نے فر مایا:

دو قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے! عنقریبتم میں عیسیٰ بن مریم علیما
السلام نازل ہوں گے۔ وہ حاکم عادل ہوں گے، صلیب کوتو ژدیں گے، خزر رکوتل کردیں گے،
جزیہ موتوف کردیں گے اور مال اتنا بڑھ جائے گا کہ کوئی لینے والا نہ رہے گا۔ یہاں تک کہ ایک
سجدہ کودنیا و مافیہا سے بہتر خیال کیا جائے گا۔"

عرصرت ابو بريره رضى الله عندف فرمايا:

"اكرتم جاموتوبيآيت پرُولو:"وان من اهل الكتاب الاليومنن به قبل موته ويوم

القيامة يكون عليهم شهيدا" (سورة النساء، آيت نمبر 159) "كونى كتابى اليانييل جوان كل موت سے پہلے ان پرايمان خدلائے اور قيامت كون وہ ان پر گواہ ہوں گے۔"

(صحیح بخارى باب زول عيلى بن مريم عليم ما السلام رقم الحديث 3264 رقم الصحة 1272 الجزء الثالث مطبوعة دار ابن كثير اليمامة بيروت) (صحیح مسلم باب نزول عيلى بن مریم وقم الحديث 155 رقم الصحة 135 الجزء الاول مطبوعة داراحياء التراث العربي بيروت) (مندا بي مواند رقم الحديث ورقم الصحة قد 10 الجزء الاول مطبوعة داراحياء التراث العربي بيروت) (مندا بي مواند رقم الحديث 2 رقم الصحة 5 0 الجزء الاول مطبوعة دارالمعرفة بيروت) (التميد لامن عبدالبر رقم الصحة 20 والجزء الاوقاف والثوق الاسلامية المغرب) (سنن البيم قي الكبرئ رقم الصحة 140 مطبوعة دارالباز مكة المكرمة) (عون المعج ذرقم الصحة 1309 الجزء 11 مطبوعة دارالكتب العلمية بيروت) (تحديب الاساء رقم الصحة 358 الجزء الثاني مطبوعة دارالفكر بيروت) ( والثانب العلمية بيروت) (تحديب الاساء رقم الصحة 358 الجزء الثاني مطبوعة دارالفكر بيروت) (الجاء مطبوعة المكتب الاسلائ بيروت)

# مدفن روضية نبي مَالَيْدَيْمُ:

1: عبدالله بن سلام رضی الله عند سے روایت ہے کہ میں کی بن مریم علیماالسلام کورسوں، لله صلی الله علیہ وسلم اور آپ کے صاحبین رضی الله تعالی عنما کے ساتھ دفن کیا جائے گا۔ چنانچہ وہاں ان کی چوتھی قبر ہوگی۔"

( مجمع الزوائدُرقم الصفحه: 206، الجزء الثامن مطبوعة وارالريان للتراث، القاهرة)

2: محربن يوسف بن عبدالله بن ملام نے اپنے والد سے ، انہوں نے اپنے وادا سے روایت نقل كيا ہے۔ انہوں نے اپنے وادا سے روایت نقل كيا ہے۔ انہوں نے كہا:

"تورات بل جمداور عيلى بن مريم عليهم السلام دونول كى صفات كلى بوكى بين -اوريه بحى لكها مواب كعيلى عليه السلام آب سلى الله عليه وسلم كرماته وفن كيه جائي سرك-"
مواب كويسلى عليه السلام آب سلى الله عليه وسلم كرماته وفن كيه جائي سرك-"
(سنن الترفدي رقم الحديث: 3617 ، رقم الصفحة : 588 ، الجزء الخامس ، مطبوعة واراحيا والتراث العربي ، بيروت)

3: يوسف رحمة الله عليه اين والدحفرت عبدالله بن سلام رضى الله عند سے دوايت ب كمانهوں نے فرمایا: " ہم آورات میں یکھا ہوا یاتے ہیں کھیلی بن مریم علیہ السلام نبی خاتم محرصلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن کیے جائیں مے۔"

(الفتن ليم بن حمادًرقم الحديث: 1621، رقم الصفحه: 580، الجزء الثاني مطبوعة مكتبة التوحيد، القاهرة)

4: حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ،حضرت ابو بکراور حضرت عمر فاروق رضی الله عنهما تخوں کی قبریں عائشہ رضی الله تعالی عنها کے حجرے میں واقع ہیں، ابھی وہاں قبر کی جگہ باقی ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فن ہوں گے۔

(في البارى: رقم الصفحه: 66، الجزء السالع بمطبوعة دار المعرفة بيروت)

لہذااس میں بعض اوقات ایسے بھی گزرے ہیں کہ بعض بزرگوں کے وصال کے موقع پر کہ بھی ہورگوں کے وصال کے موقع پر کہھ صحابہ کرام نے اس بات پر کہھ صحابہ کرام نے اس بات اور دو وہاں وفن نہ ہوسکے۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت بھی یہی تھی کہ بیر جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے خالی رہے۔

مثلاً: جب حضرت امام حسن رضى الله عنه كاوصال ہوا تو بعض لوگوں نے آپ كو وہال دفن كرنا چاہا جس پر بنى اميہ نے مخالفت كى اور آپ وہاں دفن نه ہوسكے۔ ان كے بعد حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضى الله عنه كى وفات ہوكى اوران كے لئے تو حضرت عائشہ صديقه رضى الله تعالى عنها نے اجازت بھى ديدى تھى كين اس كے باوجوديو ہاں دفن نه ہوسكے۔ پھرخود حضرت عائشہ صديقة رضى عائشہ صديقة رضى الله تعالى عنها كے وصال سے قبل لوگوں نے آپ سے كہا:

" کیا آپ کوحضور نی کریم صلی الله علیه وسلم کے روضہ مبارکہ میں فن کیا جائے؟ کیونکہ یہ آپ ہی کا کمرہ ہے۔" آپ ہی کا کمرہ ہے۔"

انہوں نے کہا:

" محصے میری باتی سہیلیوں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری ازواج مطہرات کے ساتھ جنت ابھیج میں ہی فن کردیا جائے۔"

ملا: حضرت عائشه صدیقه اورنی کریم صلی الله علیه وسلم کی دیگراز واج مطهرات رضی الله عنهن کی قیور جنت البقیع میں واقع ہیں۔ دیکھیں کتاب کے آخر میں دی گئی تصویر نمبر 1۔

مویا بی حکمت الہی تھی کہ وہاں کوئی اور دفن نہ ہوتا کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ مجمورت عیسی علیہ السلام ہی کے لئے مخصوص رہے اور وہی وہاں فن ہوں۔ مطابق وہ جکہ صرف حضرت عیسی علیہ السلام ہی کے لئے مخصوص رہے اور وہی وہاں فن ہوں۔ 5: حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

''ہم چارصالحین قیامت کے دن اپنے مقبرے سے اٹھیں مے، جن کے درمیان دونی اور دائیں بائیں ایک ابور کا اور دوسرے حضرت عمرفاروق شہید (رضی اللہ تعالی عنهما) ہوں سے۔''

بہرحال حضرت علی علیہ السلام کا اس دنیا میں دوبارہ تشریف لانا وجال کو واصل جہنم کرنا اور دین اسلام کی عالمی سطح پرتبلیغ کرنا برحق ہے۔

### زكوة لينے والا:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:
'' مجھے اس ذات کی قتم جس کے قبضہ میں میری جان ہے! عنقریب تم میں عیسیٰ بن مریم
(علیہ السلام) اتریں کے جو انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں مے اور صلیب کو تو ڑ دیں گے۔ اس
وقت مال ودولت کی اتنی فراوانی ہوگی کہ اسے لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔''

(صحيح البخارئ باب قتل المحنوير وقال جابرهم النبي تج المحنوير ألم الحديث: 2109، قم الصفح: 774، الجزء الثاني مطبوعة دارابن كثير اليمامة بيروت) (صحيح مسلم باب بزول عيلى بن مريم حاكما بشريعة رآه محمر و ألم الحديث: 155، و ألم الحجود الاول مطبوعة داراحياء التراث العربي بشريعة رآه محمر و ألم الحديث 1552، و ألم الحجود الاول مطبوعة داراحياء التراث العربي بيروت) (سنن الترف باب ماجاء في نزول عيلى بن مريم عليه السلام و ألم الحديث 233 و ألم العليم التباغض والتحاسد والشحاء واراحياء التراث العربي بيروت) (صحيح ابن حبان ذكر الاخبارى رفع التباغض والتحاسد والشحاء فم نزول عيلى بن مريم صلوات الشعلية رقم الحديث 1 8 8 6 قم الصفحة 227 الجزء الاول مسلم باب ذكر وله ليوسكن ان ابن مريم عمل قم الحديث 388 وقم الصفحة 127 الجزء الاول مطبوعة دارالكتب العلمية ويوت) (منداني عملة 1 وأم الحديث 388 وقم الصفحة 18 الجزء الاول مطبوعة دارالكتب العلمية بيروت) (منداني عملة 1 وأم الحديث 318 وقم الصفحة 18 الجزء الاول مطبوعة دارالكتب العلمية بيروت) (منداني عملة 1 وأم الحديث 318 وقم الصفحة 18 الجزء الاول مطبوعة دارالكتب العلمية بيروت) (منداني عملة 1 وأم الحديث 310 وأم الصفحة 19 الجزء الاول مطبوعة دارالمعرفة بيروت) (منداني عملة 1 وأم الحديث 310 وأسوعة 10 المنادل الثافق لا نسبحانه وتعالى نصر المبيعي الكبرى باب الدليل على ان الحزير يراسوا حالامن الكلب قال الثافقي لا نسبحانه وتعالى نصر المبيعي الكبرى باب الدليل على ان الحزير يراسوا حالامن الكلب قال الثافقي لا نسبحانه وتعالى نصر

قسماه بحسائرة الحديث 1087 رقم العنفة 244 لجزء الاول مطبوعة مكتبة دارالباز مكة المكرّمة ) (سنن ابته باب فتة الدجال وخروج ابن مريم وخروج ياجوج و ماجوج و أقم الحديث 4078 رقم العنفة ابن ماجة باب فتية الدجال وخروج ابن مريم وخروج ياجوج و ماجوج و ألحديث 4078 رقم العنفة 1363 الجزء الثانى مطبوعة دارالفكر بيروت) (مصنف ابن ابي شيه رقم الحديث 1049 رقم العنفة 1494 لجزء الثانى مطبوعة معرود المعرفة الرشد الرياض) (منداح رقم الحديث 1040 رقم العديث 113 و ألى مطبوعة موسة قرطبة معر) (مندالثانين ماروى بن ثوبان عن المدينين رقم الحديث 113 و ألى المعلق الثانى المنان المنان المنان مندة باب وكروجوب الإيمان المعلق عليه السلام وبشيرية و أقم الحديث 7 0 مرقم العنفة 2 1 5 الجزء يزول عيلى بن مريم عليه السلام والمحانة بيروت) ( الإيمان المعبود قر أم الحديث 7 0 مرقم المعلوعة دارالكتب العلمية بيروت) ( حون المعبود قر أم الحديث 8 0 3 الجزء المعلوعة دارالكتب العلمية بيروت) ( حون المعبود قر أم الحديث 8 0 3 الجزء بيروت على الدار تعلق رقم الحديث 10 مطبوعة دارالكتب العلمية و 10 مطبوعة دارالكتب العلمية أقم الحديث 170 قم العنفة 189 الجزء الأول مطبوعة دارالكتب العلمية أم الحديث 170 مطبوعة دارالكتب العلمية أم الحديث 170 قم العنفة 189 الجزء الأول مطبوعة دارالكتب المحبودة دارالكتب المعبودة دارالكتب العلمية أم الحديث 170 أم العنفة 189 الجزء الأول مطبوعة دارالكاق المحبودة دارالكاق المحبودة دارالكاق الحديث المحبودة دارالكاق المحبودة داركية المحبودة دا

## علم قيامت اورسيدناعيسى:

حضرت عبداللہ ابن مستودرضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم وموی اورعیہ علیم السلام سے ملاقات کی اوران کے درمیان قیامت کا تذکرہ ہوا۔ سب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قیامت کے متعلق سوال کیا لیکن انہیں پھی معلوم نہ تھا۔ پھر موی علیہ السلام سے سوال کیا تو انہیں بھی معلوم نہ تھا۔ پھر سب نے حضرت عیہ علیہ السلام سے سوال کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ جھے سے قیامت سے تھا۔ پھر سب نے حضرت عیہ علیہ السلام سے سوال کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ جھے سے قیامت سے پہلے دنیا میں نزول کا وعدہ کیا گیا ہے لیکن اس کا وقت اللہ تعالی ہی کو معلوم ہے۔ پھر حضرت عیہ کی طیہ السلام نے دجال کے ظہور کا تذکرہ کیا اور فرمایا: '' میں نازل ہوکرا سے آل کروں گا (اس کے علیہ السلام نے دجال کے ظہور کا تذکرہ کیا اور فرمایا: '' میں نازل ہوکرا سے آل کروں گا (اس کے بعد) جب لوگ اپنے اپنے شہروں کو لوئیں گے تو یا جوج ہر طرف سے آگل آ کیں گے۔ خدا جس پانی سے گزریں گے اسے تباہ کردیں گے۔ خدا

کے بندے اللہ سے دعا کرنے کی درخواست کریں مے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا،جس سے وہ سب مرجا کیں مے، ان کی لاشوں سے تمام زیمن بد بودار ہوجائے گی ،لوگ چر مجھ سے دعاکی استدعا كريس كے اور ميں دعا كروں كا تو الله تعالى آسان سے بارش نازل فرمائے كا جس سے ان کی لاشیں بہہ کرسمندر میں چلی جائیں گی اور بدبر حتم ہوجائے گی۔اس کے بعد پہاڑاڑادیئے جائیں گے، زمین بھیج کر چڑے کی طرح دراز ہوجائے گی اورصاف ہموار ہوکر ٹیلے وغیرہ کا کوئی نشان باقی ندر ہے گا پھر مجھے بتایا گیا ہے کہ اس کے بعد قیامت بہت قریب ہے اور اچا تک آئے کی جس طرح حاملہ عورت کے حمل کا زمانہ پورا ہو گیا ہو اور لوگ اس انتظار میں ہوں کہ کب ولا دت كا وفت آئے گا۔ چونكه اس كالتحج وفت كسى كومعلوم نه ہوگا اس ليےلوگ كہتے ہوں كے اب موكراب مورالله تعالى اس كى تقديق مين فرماتا ب: "وهم من كل حدب ينسلون" (سنن ابن ماجه باب فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم وخروج ياجوج وماجوج ورقم الحديث 4081رقم الصفحة 1368 الجزء الثاني مطبوعة وارالفكر بيروت) (المستدرك على اليحسين "رقم الحديث 3448 رقم الصفحة 16 4 الجزء الثاني مطبوعة دار الكتب العلمية بيروت) (مصباح الزجاجة وقم الصفحة رقم الحديث 1 20 الجزء الرائع مطبوعة وارالعربية بيروت) (مصنف ابن الي شيبه رقم الحديث 37525 رقم الصفحة 8 9 4 الجزء السالع مطبوعة مكتبة الرشد رياض) ( منذ الثاثئ رقم الحديث 5 4 8 رقم الصفحة 271 الجزء الثاني مطبوعة مكتبة العلوم والكم مسة منورة) (منداني يعلى رقم الحديث 5294 رقم الصفحة 6 9 1 الجزء التاسع مطبوعة دارالماعون للتراث ومثق) ( السنن الواردة في الفعن وم الحديث 671 رقم الصفحة 1212 الجزء السادل مطبوعة وارالعاصمة رياض)

### قوم شعيب مين شادى:

حضرت سلیمان بن عیسیٰ نے بیان کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کوفل کر کے بیت المقدی لوث آئیں کے جوحضرت موئی المقدی لوث آئیں کے جوحضرت موئی علیہ السلام کا سرال ہے۔ ان لوگوں کو جذام ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان میں انیس سال رہیں گے اور دہوگی۔ ان کے دور میں ان کے علاوہ دوسراکوئی سربراہ نہ ہوگا نہ بی کوئی سیابی اور نہ بی کوئی بادشاہ۔ "

الفتن لنعم بن حماد قدر بقاء عيلى بن مريم عليه السلام بعد نزوله رقم الحديث 1616 رقم المعند 1616 والم المعند 1578 المجزء الثاني مطبوعة دارالكتب العلمية بيروت)

### مج وعمره اورمدينه منوره حاضري:

1: حضرت ابو ہریرة رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:

"کھرعیلیٰ بن مریم عکم جاری کرنے والے عادل اور منصف بادشاہ کے طور پر اتریں گے،
عمرہ یا جج یا دونوں کی نیت سے میقات کو طے کریں گے اور میری قبر پہ آ کے جھے سے سلام کریں گے۔
اور میں ان کے سلام کا جواب دوں گا۔"

ابو ہررہ وضی اللہ عنہ فرماتے تھے:

"اے میرے بھیجو!اگرتم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کود مکھ لوتو کہدینا کہ ابو ہریرہ آپ کوسلام ...

البناها-(المتدرك على المحسين وقم الحديث 4162 رقم الصفحة 651 الجزء الثاني مطبوعة دار الكتب العلمية المروت)

2: حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: "ابن مریم مقام روحاء کے درے سے حج یا عمرہ یا دونوں کے لئے تلبیہ پڑھیں سے (بعنی ام یا ندھیں سے )۔"

(صحيح مسلم باب احلال النبي وحديث قم الحديث 1252 رقم الصفحة 1915 لجزء الثاني مطبوعة واراحياء التراث العربي بيروت) (صحيح ابن حبان رقم الحديث 6820 رقم الصفحة 232 الجزء 15 مطبوعة موسة الرسالة بيروت) ( المستد المستخرج على صحيح الامام مسلم رقم الحديث 984 رقم الصفحة 347 الجزء الأسالة مطبوعة وارالكتب المعلمية بيروت) (سنن البهقي الكبرئ رقم الحديث 8585 رقم الصفحة 2 الجزء الثالث مطبوعة مكتبة وارالباز مكة المكرمة) (مصنف ابن البي هيبة وقم الحديث 3749 رقم الصفحة 180 الجزء الثامن مطبوعة مطبوعة ملتبة الرشد الرياض) (منداحم رقم الحديث 1007 رقم الصفحة 240 الجزء الثاني مطبوعة موسة قرطبة معر) (منداحم رقم الحديث 1005 رقم الصفحة 440 الجزء الثاني مطبوعة موسة المنتفحة 1400 الجزء الثاني مطبوعة موسة المنتفحة 140 المجزء الأول مطبوعة موسة المنتفحة 1400 المجزء الأول مطبوعة موسة المنتف 1400 المجزء الأول مطبوعة موسة المنتفقة 1400 المجزء الأول مطبوعة موسة المنتفحة 1400 المجزء الأول مطبوعة موسة المنتفقة 1400 المجزء الأول مطبوعة موسة المنتفحة 1400 المحدد المحدد المحدد المنتفحة 1400 المحدد المحدد المحدد المنتفقة 1400 المنتفحة 1400 المحدد المحد

نادر' بيروت) ( الايمان لابن مندة' رقم الحديث419 رقم الصفحة 517 الجزء الاول' مطبوعة موسة الرسالة' بيروت) ( حجة الوداع' رقم الصفحة 390 الجزءالاول مطبوعة بيت الافكار الدولية للنشر والتوزيع' الرياض) (مجم ماستعجم ، رقم الصفحة 682 الجزءالثاني' مطبوعة عالم الكتب، بيروت)

3: حضرت ارطاۃ ہے روایت ہے کہ دجال کوٹل کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمیں سال اس دنیا میں مزید تھر ہیں گے۔ اس دوران ہرسال وہ مکہ مرمہ تشریف لے جائیں کے جہاں وہ نماز تلبیہ پڑھیں مے (جج کریں مے)۔

(الفتن لنعيم بن حما ذرقم الحديث1625 رقم الصفحة 1881 لجزء الثاني مطبوعة مكتبة التوحيدُ لقاهرة)

### عدل سيدناعيسى اوروفات:

March March 1995

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

''یا در کھو کہ سارے انبیاء علاقی بھائی ہیں جن کی مائیں الگ الگ ہیں لیکن دین سب کا ایک ہیں ہیں ہیں ہیں ہے۔ ہیں عینی بن مریم ہے سب سے زیادہ قریب ہوں کیونکہ میر ہے اور ان کے درمیان کوئی نی نہیں ہے۔ وہ عفریب نازل ہونے والے ہیں۔ چنا نچے جب تم آئیں دیکھوتو پچپان لینا۔وہ ایک میانہ قد آدی ہیں، مرخی اور سفیدی مائل سانو لے سے ربگ کے ہیں گویا کہ ان کے سرسے قطرے فیک رہے ہیں، اگر چہان کے بال سیلے نہیں ہوں کے۔وہ لوگوں سے اسلام کے تن جل اللہ تعالی قطرے فیک رہے ہیں، اگر چہان کے بال سیلے نہیں ہوں کے۔وہ لوگوں سے اسلام کے اللہ تعالی ان کے زمانہ میں اسلام کے سواساری ملتوں کو تم فرمادے گا۔وہ سے وجال کو ہلاک کردیں گے۔ اللہ تعالی زمین پر امن قائم ہوگا یہاں تک کہ شیر اونٹوں کے ساتھ، چستے گایوں کے ساتھ اور بھیڑ ہے زمین پر امن قائم ہوگا یہاں تک کہ شیر اونٹوں کے ساتھ، چستے گایوں کے ساتھ اور بھیڑ ہے کہ بریوں کے ساتھ وادر بھیڑ ہے کہ بریوں کے ساتھ جنگل ہیں چ یں می گرانہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا کیں گے۔وہ چالیس سال زمین ہیں ہے۔وہ چالیس سال زمین ہیں ہی کہوگا کیں گے۔وہ چالیس سال زمین ہیں رہنے کے بعدوفات یا کیں گے۔مسلمان ان کی نماز ادا کریں گے۔'

(صحيح ابن حبان، رقم الحديث 6821، رقم الصفحه: 233، الجزء 15، مطبوعة موسة الرسالة ، بيروت)

## فصل نمبر2:

## يا جوج ما جوج كابيان

## قرآن مجيد ميں ياجوج ماجوج كا تذكره:

قرآن كريم من حضرت ذوالقرنين كيار عن السطرة ادشاد قداوندى بهذا "حتى اذابلغ بين السدين وجد من دونها قوما لايكادون يفقهون قولا قالواياذالقرنين ان ياجوج وماجوج مفسدون فى الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا"

"يہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے نظا کہ جا اس نے اُدھر کھا ایے لوگ پائے کہ کوئی بات بھے معلوم ندہوتے تھے۔انہوں نے کہا:"اے ذوالقر نین! بینک یا جوج و ماجوج زین میں فسادی تے بیں آو کیا ہم آپ کے لئے کھے مال مقرر کردیں اس پر کہ آپ ہم میں اوران میں ایک دیور بنادیں۔"

خیال رہے کہ بیسکندر ذوالقرنین اور سکندراعظم دونوں الگ الگ فخصیت ہیں۔ ذوالقرنین مومن موحد جبکہ سکندراعظم عیسائی تھا۔ حضرت ذوالقرنین کی عمر ہزارسال سے ذاکد جبکہ سکندراعظم جوانی میں مرا۔

(تغير قرلمي) (تغير جمل) (عاشيه الجلالين)

اوردوسری جگدان کاذکراس طرح ہے:

"حتى اذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون"

# "مال مل كرجب كولے جائيں ماجوج وماجوج اور وہ ہر بلندى سے وطلعة مول محد" وطلعة مول محد"

#### تعارف:

یہ یا جوج ماجوج دو قبیلے ہیں یا ہوں کہد کیج کہ دوقو میں ہیں۔ یہ یافٹ بن نوح کی اولاد میں سے فسادی گروہ ہیں۔ اان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ زمین میں فساد کرتے تھے۔ بہار کے موسم میں نکلتے تھے تو کھیتیاں اور مبزے مب کھا جاتے تھے، کچھ نہ چھوڑتے تھے اور ختک چیزیں ایپ ساتھ اٹھا کر لے جاتے تھے۔ یہاں تک کہ یہ آ دمیوں کو بھی کھانے کے ساتھ ساتھ در ندوں وحثی جانوروں سانیوں کچھوؤں تک کو کھا جاتے تھے۔

چنانچے بی قندوفساد کھیلانے کے لئے ایک مرتبداور ظاہر ہوگی۔ ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام فنند حیال و میودکومٹا کرفارغ بی ہوئے ہوں کے کہ بیفندظہور پذیر ہوجائےگا۔

## يراني كيستر صے:

حرت عبدالله المعرورض الدعنمافرات ين

"برائی کے سر صے کیے گئے۔ اس میں سے انہتر صے قوم بربر (یاجوج ماجوج) کودیے محے اور ایک حصہ یاتی تمام کوکوں کو۔"

(القتن العيم من ماذرةم الحديث 760 رقم المعيد 265 الجز مالاول مطبوعة مكتبة التوحيد القاهرة)

#### : JEZ 3

حفرت النس بن ما لك وضى الله عن قرائے بين كه ايك مرتبه من حضور في كريم ملى الله عليه وسلم كى بارگاه بين حاضر عوال الله وقت مير ما تما كه يري درك توكر بحى تما تو آپ ملى الله عليه وسلم كى بارگاه بين حاضر عوال الله وقت مير ما تما كه يد كري مي توكر بحى تما تو آپ ملى الله عليه وسلم في الدين الدين الله والله الله والله وال

"جھے میں ایک کی ایک کی انٹریف لائے تھے جنہیں ان لوکوں نے ذریح کیا ، اُن کا کوشت بیلے اس آق میں ایک کی آئٹریف لائے تھے جنہیں ان لوکوں نے ذریح کیا ، اُن کا کوشت بیکا کرکھا گے اور (بٹریوں کی بختی متاکر) ان کا شور با بی گئے۔''
(الفتن انعیم میں حاد رقم الحدیث 762 رقم العلمہ 266 الجزء الاول مطبوعہ مکتبہ التوحید القاحرة)

### د يوار ميس سوراخ:

حضرت زینب بنت بخش رضی الله تعالی عنها فرماتی بین که ایک روزنی کریم صلی الله علیه وسلم میزے پاس خوف و ہراس کی حالت میں تشریف لائے، آپ صلی الله علیه وسلم فرمار ہے تھے:

"لا الدالا الله عرب کی خرابی ہے اس شرسے جونز دیک آگیا، دیوار میں یا جوج و ما جوج نے اتناسوراخ کرلیا ہے۔"

پھرآپ نے دوالگلیوں سے حلقہ بنا کردکھایا۔ میں عرض گزارہوئی:

" یارسول الله! کیا ہم ہلاک ہوجائیں کے، حالانکہ ہمارے درمیان نیک لوگ بھی موجود

آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: "ال اجب برائی بردھ جائے کی تو ہلاک ہوں ہے۔"

 الاحادوالثاني وقم الحديث 3092 رقم الصفحة 329 الجزء الخامس مطبوعة دارالرابية وياض) (المجم الكبير 137 رقم الصفحة 52 الجزء 64 مطبوعة مكتبة العلوم والحكم الموصل) (شعب الايمان وقم الحديث 7598 رقم الصفحة 98 الجزء السادس مطبوعة دار الكتب العلمية أبيروت) (الفتن لنعيم بن حمادً رقم الحديث 1644 رقم الصفحة 591 الجزء الثاني مطبوعة مكتبة التوحيدة بيروت) (الترغيب والترهيب رقم الحديث 3486 رقم الصفحة 159 الجزء الثالث مطبوعة دار الكتب العلمية 'بيروت) (الروجة الريافيمن وفن بداريا وقم الصفحة 113 الجزء الاول مطبوعة دار المامون للتراث وهني (تدريب الراوي رقم الصفحة 387 الجزء الثاني مطبوعة مكتبة الرياض الحديثة الرياض)

تیروکمان کی کثرت:

حضرت ابن سمعان رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد

"مسلمان یا جوج ماجوج کے تیرو کمان (اسلحہ) کی لکڑیاں سات سال تک جلائیں ہے۔" (سنن ابن ماجة وباب فتنة الدجال وخروج عيلى بن مريم وخروج ياجوج ماجوج مرقم الحديث 4076 رقم الصفحة 359 الجزء الثاني مطبوعة وارالفكر بيروت) (الاحادوالثاني، وقم الحديث 1495 وقم الصفحة 165 الجزء الثالث مطبوعة وارالرابية رياض) (الفردوس بما ثور الخطاب: رقم الحديث 3463 رقم الصفحة 222 الجزءال في مطبوعة دارالكتب العلمية بيروت)

فتنه یاجوج ماجوج کاافتام: معزت الدعند سے روایت ہے کہ بی کریم ملی الله علیه وسلم نے ارشاد

" یا جوج ماجوج کھول دیئے جا کیں کے اوروہ ایسے بی ظاہر ہوں کے جیسے اللہ تعالی فرماتا ہے:"وهم من كل حدب ينسلون"وه زين يركيل جاكيں كے اورسلمان ان سے محفوظ رہنے کے لئے اپنے مویشیوں کولیکر شہروں اور قلعوں میں پناہ گزیں ہوجا کیں گے۔ یاجوج ماجوج كالكروه يانى (كالك ذخره) كرركا تودبال كاساراياني في كرفتم كرد عا-جب وسرے گروہ کا وہاں سے گزر ہوگا تو وہ کے گا کہ شاید یہاں کی زمانے میں یانی تھا۔ جب وہ مین پرغالب آجائیں مے تو کہیں ہے:"ان اہل زمین سے ہم نمٹ چکے اب آسان والے ہی تی رہ مکتے ہیں۔" توان میں سے ایک مخص اپنا تیرآ سان کی طرف سینے گا جوخون میں لت بت الى آئے گا (جے د كيم ر) وہ بوليں مے: "م نے آسان والوں كو بھى بلاك كرديا۔"اى حالت الشتعالی ان پرٹٹری کوشم کے جانوروں کو بھیج گاجوان کی گردنوں میں تھس جا کیں سے جس کی یت سے بیسب کے سب ٹڈیول کی طرح مرجائیں گے۔ جب مسلمان مجے کو انھیں سے اور یں یا جوج ماجوج کی موجود کی کا احساس نہ ہوگا تو آپس میں کہیں گے:'' کوئی ایسا ہے جواپی ان مقیلی پرد کھ کرجائے اور انہیں و کھے کرآئے؟"ایک مخص پہاڑے ان کا حال جانے کے لئے نچاترے گااوردل میں خیال کرے گا کہ میں موت کے منہ میں جار ہاہوں کیکن جب وہ نیچ آ کر المصے گا اور انہیں مردہ یائے گا تو خوشی ہے چیخ کر کہے گا:''خوش ہوجاؤ تمہارادشمن ہلاک ہوگیا۔'' ں کے بعدلوگ تکلیں مے اور اپنے جانور چرنے کے لئے چھوڑیں مے، جہاں یا جوج ماجوج کے وشت كے سواكوئى چيز انبيں كھانے كے لئے نہ ملے كى ۔اس دجہ سے وہ ان كا كوشت كھا كھاكر بموٹے تازے ہوجائیں مے جس طرح بھی کھاس کھا کرموٹے ہوئے تھے۔" النن ابن ماجة باب فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم وخروج ياجوج وماجوج وتم الحديث 4079 رقم المحة 1363 الجزء الثاني مطبوعة وارالفكر بيروت) (صحيح ابن حيان و المعديث 6830 رقم الصفحة 24 الجزء 15 مطبوعة موسة الرسالة بيروت) ( المستدرك على التحسين ' رقم الحديث8504 رقم الحة 1909رقم الصفحة 470 الجزء الأول مطبوعة دارالكتب العلمية بيروت) (مصباح الزجاجة أباب الدجال وخروج عيسى بن مريم وخروج ياجوج وماجوج وثم الصفحة 199 الجزء الرابع مطبوعة وارالعربية عوت) (منداحمرةم الحديث 11749 رقم الصفحة 77 الجزء الثَّالث مطبوعة موسة قرطبة معر) (مند ليعلى رقم الحديث 1351 رقم الصفحة 503 الجزء الثاني مطبوعة وارالمامون للتراث ومثق)

## <u>بابنبر4:</u>

حالات حاضره اوردجالي فتنے

# دجالي فتنے اور عصر حاضر

1: حضرت سعید خدری رضی الله عند سے روایت ہے کہ حضور تی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

" تیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تم ایک الی قوم سے جنگ نہ کرلوجن کی آئی تھیں چھوٹی اور چیرے چوٹی ڈھالوں جیسے ہوں گے، ایک ایس کے چیرے چوٹی ڈھالوں جیسے ہوں گے، بالوں کے جوتے پہنیں گے، ڈھالیں پاس کھیں گے اور در خیوں کی جڑوں سے گھوڑ سے باندھیں بالوں کے جوتے پہنیں گے، ڈھالیں پاس کھیں گے اور در خیوں کی جڑوں سے گھوڑ سے باندھیں کے۔"

(سنن ابن ماجة باب الملائم رقم الحديث 4099 رقم العند 1372 الجزء الثانى مطوعة وادالقكر اسنن ابن ماجة باب الملائم وقم الحديث 4099 رقم الذي يكون ابتداء قبال المسلمين الياهم فيررقم الحديث 47 م 7 قرقم العند 47 ما الجزء 5 مطبوعه موسة الرسال وت) (موادوالظمان رقم الحديث 1872 رقم العند 47 ما الجزء 10 الجزء 5 مطبوعة وادالكتب العلمية بيروت) (معباح الزجاجة باب المرك رقم العند 208 ألجزء الرائع مطبوعة وادالعربية بيروت) (مرك احد رقم الحديث 11279 رقم المند شاعرة واداللام مطبوعة واداللام المربية بيروت) (مرك احد رقم الحديث 11279 رقم المند 131 الجزء الرائع مطبوعة واداللام المربية بيروت) (مرك احد رقم الحديث 11279 رقم المند 131 الجزء الرائع مطبوعة مومرة قرطمة معر)

2: حضرت الوہريه وضى الله عندے دوايت ہے كہ فى كريم صلى الله عليه وسلم فے قرماليا:
"قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تم مجميوں كى اقوام خوز وكرمان ہے جگ نہ كراوجن كے چہرے كويا ہى ہوئى و حاليس كراوجن كے چہرے مرخناكيں چپٹى اور آتھيں چپوٹی ہیں۔ ان كے چہرے كويا ہى ہوئى و حاليس بیں ان كے چہرے كويا ہى ہوئى و حاليس بیں ان كے چہرے كويا ہى ہوئى و حاليس بیں ان كے جہرے كويا ہى ہوئى و حاليس بیں ان كے جہرے الوں كے ہوں گے۔"

(صحيح بخارئ بإب علامات المعوة في الاسلام رقم الحديث 3395 رقم الصفحة 1315 الجزء الثالث مطبوعة وارابن كثيرُ اليمامة بيروت) (صحيح بمن حبان الاخبار عن قمال المسلمين المجم من احل خوز وكرمان رقم الحديث 6743 رقم الصفحة 144 الجزء 15 مطبوعة موسة الرسالة بيروت) (المستدرك على المحسين وقم الحديث 8470 رقم الصفحة 523 الجزء 16 المجاوعة وارالكتب العلمية بيروت) (تغليق العلمية رقم الحديث 3590 رقم الصفحة 523 الجزء الرائع مطبوعة وارالكتب العلمية بيروت) (تغليق العلمية رقم الحديث 3590 رقم المحدة 55 الجزء الرائع مطبوعة وارعار عمان اددن)

3: حضرت عربن خطاب رضى الله عند سے روایت ہے کہ ان چوڑ سے روالوں کوچھوڑ دو جب کہ ان چوڑ سے مروالوں کوچھوڑ دو جب تک یہ تم کوچھوڑ سے رکھیں ۔ خداکی قتم ایمن چاہتا ہوں کہ ہمارے اور ان کے درمیان ایک عبور نہ ہونے والا دریا ہوتا۔"

(مصنف ابن ابی هیمة وقم الحدیث 37747 وقم الصحة 530 الجزوالسالح مطبوعة مکعبة الرشید الریاض)

4: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمنے فرمایا:

'' قیامت سے پہلے تم ایسی قوم سے الرو مے جن کے جوتے بالوں کے ہوں مے اوروہ یہی مارز ہیں۔''

(صحيح بخارئ بإب علامات المدوة في الاسلام رقم الحديث 3396 رقم الصفحة 1315 الجزء الثالث مطبوعة واراكتب واراكتب واراكت مطبوعة واراكت مطبوعة واراكت واراكت المعلمية بيروت راتد وين في اخبار الغزوين رقم الصفحة 39 الجزء الاول مطبوعة وارالكتب المعلمية بيروت)

5: حعرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا:

"قیامت اس وقت تک قائم بین ہوگی جب تک تم ترکول سے لڑائی نہ کرلو۔ان کی آتھیں چھوٹی، چیرے مرخ اور تاک چیٹی ہے کو یا ان کے چیرے چوڑی ڈھال کی طرح ہیں۔ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک تم ان کے قوم سے نے لڑلو کے جن کے جوتے بالوں کے ہوں گے۔'' قائم نہ ہوگی جب تک تم الی تو م سے نے لڑلو کے جن کے جوتے بالوں کے ہوں گے۔'' (میح بخاری باب قال الترک رقم الحدیث 2770رقم الصحة 1070 الجزء الثالث مطبوعة واراین کیئر' اليمامة بيروت) (سنن الترندي باب ماجاء في قال الترك رقم الحديث2215 رقم الصفحة 497 الجزء الرائع مطبوعة داراحياء التراث العربي بيروت)

6: حضرت حذیفه ابن اسیدرضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

"قیامت اس وقت تک قائم نه ہوگی جب تک دی نشانیاں ظاہر نه ہول، مغرب سے سوری کا طلوع ہونا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی آمد اور تین بارز مین کا دھنسنا۔ ایک حسف مشرق میں ہوگا ، ایک مغرب میں اور ایک جزیرة العرب میں۔ ایک آگ عدن کے ایک گاؤں "ابیسن" کے ایک کویں سے ظاہر ہوگی جولوگوں کو میدان کی جانب دھکیلے گی ، جب بیلوگ سوئیں مے تو وہ بھی رک جائے گی اور جب بیلوگ سوئیں مے تو وہ بھی رکے جائے گی اور جب بیلوگ ہوئیں مے تو وہ بھی چلے گی۔"

(سنن الترندي باب ماجاء في الخنف رقم الحديث 2183 الجزء الرابع وقم الصفحة 477 مطبوعة واراحياء التراث العربي بيروت) (سنن الي داؤد بإب امارات الساعة وقم الحديث 4311 قم الصفحة 114 الجزء الرالح مطبوعة دارالفكر بيروت) (سنن ابن ماجة باب الايات رقم الحديث 5 5 0 4 رقم الصفحة 1347 الجزء الثاني مطبوعة دارالفكر بيروت) (صحيح بن حبان ذكر الخصال التي يتوقع كونها قبل قيام الساعة رقم الحديث 6843 رقم الصفحة 257 الجزء 15 مطبوعة موسة الرسالية بيروت) (السنن الكبري سورة النمل بهم الثدار حمن الرحيم قوله تعالى اذاوقع القول عليهم اخرجناكهم دلبة من الارضُ رقم الحديث 11380 رقم الصفحة 424 الجزء السادل مطبوعة وارالكتب العلمية بيروت) (بيروت مصنف ابن الي هبية الرياض\_ معتصر الخفرُ في الغرق والقباب رقم الصفحة 277 الجزء الثاني مطبوعة مكتبة المتكى 'القاهرة) (منداحمُ رقم العنية 7 الجزء الرالع مطبوعة موسة قرطبة معر) (مندالحميدي رقم الحديث 827 رقم العنية 364 الجزء الثاني مطبوعة مكتبة أمتنى 'القاحرة) (مندالطيالي حذيف بن اسيدالغفاري رقم الحديث1067رقم الصفحة 143 الجزء الاول مطبوعة وارالمعرفة بيروت) (الاحادوالثاني وكر حذيفة بن إسيد ابوسر يحة الغفاري رقم الحديث1012 رقم الصحة 258 الجزء الثاني مطبوعة وارالرابية الرياض) ( المجم الكبير رقم الحديث 3028 رقم الصفحة 170 الجزء الثالث مطبوعة مكتبة العلم والحكم الموصل) (الا يمان لا بن مندة ذكر وجوب الا يمان بالايات العشر التى اخبر بها رسول الله التى كلون قبل الساعة وقم الحديث 1001 رقم الصفحة 917 الجزء الثانى مطبوعة موسة الرسالة بيروت) (عون المعبود رقم الصفحة 11290 الجزء 11 مطبوعة وارالكتب العلمية بيروت) (حلية الاولياء رقم الصفحة 355 الجزء الاول مطبوعة وارالكتب العربي وات المعبوعة والقريق باب الفاء 392 ذكر فرات القرائر قم الصفحة 358 الجزء الأولياء والثانى مطبوعة وارالكتب العلمية بيروت)

عدن ملک یمن کا ایک مشہور ومعروف شہرہے جہاں ایک برسی بندرگاہ بھی ہے۔ 7: حضرت معاویہ بن قرق اپنے والدسے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"جب المل شام مين خرابي پيدا موگي توتم مين كوئي بهترى ند موگي ، ميرى امت مين ايك گروه بميشه غالب رہ گا قيامت تك كوئي ذكيل كرنے والا ان كونقصان نہيں پہنچا سكے گا۔"

بميشه غالب رہ گا قيامت تك كوئي ذكيل كرنے والا ان كونقصان نہيں پہنچا سكے گا۔"

(سنن التر فدى باب ماجاء في اهل الشام رقم الحديث 2192 رقم الصفحة 485 الجزء الرائع مطبوعة وار احياء التراث العربي ميروت رائقات وقم الحديث 1368 رقم الصفحة 319 الجزء الثامن مطبوعة وار الفكر ميروت رصح عبان ذكر اثبات النصرة لاصحاب الحديث الى قيام الساعة وقم الحديث 16 رقم الحديث 136 الحربال ولم مطبوعة موسة الرسالة وارسال المحديث الى قيام الساعة وقم الحديث 136 الحديث 1

8: حضرت عوف بن مالک انجمی رضی الله عند فرماتے ہیں کہ میں غزوہ تبوک میں حضور نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو اس وقت آپ صلی الله علیہ وسلم اون کے ایک خیمے میں جلوہ افروز تھے۔ میں جائے خیمے کے حن میں بیٹے گیا۔ آپ صلی الله علیہ وسلم افراد نہ میں جائے ہے ہے کے حن میں بیٹے گیا۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:

"اعوف!اندرآجادً" مس نعرض كيا: "بارسول الله! كيابورا آجاؤل (بيجمله بطور مزاح تفا)-"
آپ صلى الله عليه وسلم ف فرمايا:
" بال بورے آجاؤ-"
بحرآب صلى الله عليه وسلم ف ارشاد فرمايا:

"اے عوف! یا در کھنا قیامت سے پہلے چھنشانیاں ظاہر ہوں کی۔ اول میری وفات، دوم بيت المقدس كافتح مونا بسومتم من ايك بياري ظاهر موكى جس سے الله تعالی حمد بين اور تمهاري اولا دكو شہادت عطافر مائے گااوراس کے ذریعے تہارے اعمال کو پاک وصاف کرے گا، چہارم تم میں مال کی کثرت ہوگی حتی کہ آ دمی سودینار ملنے پر بھی خوش نہ ہوگا، پنجم تمہارے درمیان آپس میں فتنہ وفساد بریا ہوگا جس کے شر سے کوئی کھر محفوظ نبیں رہے گا بعثم تم میں اور روم (کے عیسائیوں) میں ملے ہوگی لیکن وہتم سے دغا کریں کے اور تنہارے مقابلہ پراس (80) جھنڈوں كساتھ فوج كے كرة كي كے اور ہرجھنڈے كے نيچے بارہ ہزارفوج ہوگی۔" ( مي بخارى باب ما يحدر من الغدر رقم الحديث 3005 رقم الصفحة 1159 الجزء الثالث مطبوعة وارابن كثيراليمامة بيروت) (سنن ابن ماجة بإب اشراط الساعة وقم الحديث 4042 رقم الصفحة 1341 الجزء الثاني مطبوعة دارالفكر بيروت) (سنن البيه في الكبرئ بإب المز اج لاتر دبيالشهادة وقم الصفحة 248 الجزء 100 مطبوعة مكتبة دارالباز مكة ) (محيح ابن حبان ذكر الاخبار عن فتح المسلمين بيت المقدس بعده وم الحديث 6675 رقم الصفحة 66 الجزء 15 مطبوعة موسة الرسالة بيروت) ( مصنف ابن الي شيبه رقم الحديث37382 رقم الصفحة 480 الجزء السالع مطبوعة مكتبة الرشد رياض) ( أعجم الاوسط وقم الحديث 58رقم الصفحة 23 الجزوالاول مطبوعة وارالحرين القاهرة) (منداحمرقم الحديث 24017رقم الصفحة 22 الجزء السادس مطبوعة موسة قرطبة معر) (مندالثامين رقم الحديث212 رقم الصفحة 133

الجزء الاول مطبوعة موسة الرسالة بيروت) (المعجم الكبيرُوقم الحديث 71 رقم الصفحة 41 الجزء 18 مطبوعة

مكعبة العلوم والحكمُ موصل) ( الايمان لا بن مسنده و ذكر وجوب الايمان بما يكون بعده من الايات وقم

الحديث 999 رقم الصفحة 914 الجزء الثانى مطبوعة موسة الرسالة بيروت) (المستدرك على المحيسين وقم الحديث 55 6 8 رقم الصفحة 99 الجزء الرابع مطبوعة 123 و11 الجزء الخامس مطبوعة دارالرلية الحديث) (السنن الواردة في الفتن رقم الحديث 427 رقم الصفحة 837 الجزء الرابع مطبوعة دارالعاصمة الرياض) (الفتن تنعيم بن حما ذرقم الحديث 104 رقم الصفحة 60 الجزء الاول مطبوعة مكتبة التوحيد القاهرة) الرياض (الفتن تنعيم بن حما ذرقم الحديث 104 رقم الصفحة 60 الجزء الاول مطبوعة مكتبة التوحيد القاهرة) وشرية التوحيد التاجم في الشرعنية وسلم في الشرعاء والمايا:

" قریب ہے کہ دریائے قرات ہونے کا فزانداگل دے تو بھوتھ اس کے پاس جائے وہ اس میں سے کہو بھی نہ لے۔ دریائے قرات توسونے کا پہاڑاگل دے گا۔"

(صحیح بخاری باب فروج النار قم الحدیث 6702 قم الصفحہ 2605 الجزء البادی مطبوعة دارابن کیژر بیامة بیروت) (صحیح مسلم باب لاتقوم الباعة الجزء البادی مطبوعة دارابن کیژر بیامة بیروت) (صحیح مسلم باب لاتقوم الباعة الجزء البادی مطبوعة دارابن کیژر بیام العقیہ 2894 قم العقیہ 2219 الجزء الرائع مطبوعة داراحیاء التراث بیروت) (سنن التر ذی باب رقم الحدیث 69 ورقم الساعة 80 ورقم الساعة 80 وراحیاء التراث العربی بیروت) (سنن التر ذی باب رقم الحدیث 69 ورقم الساعة 80 الدیث 69 ورقم الساعة 80 المربی بیروت) (سنن الباد المربی بیروت) (صحیح ابن حبان ذکر الترجمی اخذ 15 الجزء الرائع مطبوعة دارالفکر بیروت) (صحیح ابن حبان ذکر الترجمی اخذ المرء من کنز الذھب الذی بحر الفرات عند رقم الحدیث 693 وقم الصفحة 187 الجزء الرائع مطبوعة دارالفکر بیروت) (صحیح ابن حبان ذکر الترجمین اخذ المرء من کنز الذھب الذی بحر الفرات عند رقم الحدیث 693 وقم الصفحة 187 الجزء الرائع مطبوعة دارالفریت بیروت) (مصباح الزجاجة باب اشراط الساعة وقم الصفحة 191 الجزء الرائع مطبوعة دارالعربیة بیروت) (مصباح الزجاجة باب اشراط الساعة وقم الصفحة 191 الجزء الرائع مطبوعة دارالعربیة بیروت)

آدى كانام عبداللد موكا-"

الفتن لنيم بن حمادُر قم الحديث 971 رقم الصفحة 336 الجزء الاول مطبوعة مكتبة التوحيد القاهرة)

اس حديث من تين باتوں كاذكر ہے جنہيں ہم اس زاو ہے سے ديكھيں تو
ايک حد تک مطابقت ملتی ہے۔ نمبرایک فرات کے كنارے لوگوں (امریکی
ودیگر اتحادی) كا جمع ہونا اور مال ودولت (پیٹرول وغیرہ) پر لڑائی
جھڑا، قال، جنگ، جارحیت كرنا جو بھی كہیں ہے ابھی حال ہی میں شروع
ہوئی ہے اور ابھی جاری ہے۔ ہے كہ اس موقع پرلوگ بھی حدیث میں بتائے
ہوئی ہے اور ابھی جاری ہے۔ ہے كہ اس موقع پرلوگ بھی حدیث میں بتائے
ہوئی ہے اور ابھی جاری ہے۔ ہے كہ اس موقع پرلوگ بھی حدیث میں بتائے
ہوئی ہے اور ابھی جاری ہے۔ ہے كہ اس موقع پرلوگ بھی حدیث میں بتائے

فرات کے کنارے بی قال 'ماہ رمضان میں دھاکوں اور شکاف کے بعد'
واقع ہونا بتایا گیا ہے۔ چنانچہ امریکہ نے 1190ء عراق پہ جوز بردست
بمباری کی تھی جے ''کارپیٹ بومبنگ' سے تھیمہہ دی گئی تھی اسے ہم
''دھاکوں اور شکاف' سمجھ سکتے ہیں۔ اور یہ بمباری ماہ رمضان میں ہوئی تھی۔

اس دھاکے اور دیگاف سے پہلے جن تین جنڈوں کے بارے میں بتایا جارہاہے۔ان سے مرادتین ملکوں کے وہ کردہو سکتے ہیں جواریان عراق اور ترکی کے علاقوں میں بانٹ دیئے گئے ہیں۔ ان میں ایک بہت اہم جاعت ''گردش ورکرزیارٹی'' ( Partiya Karkeran ) جماعت ''گردش ورکرزیارٹی'' ( Kurdistan [PKK] میں بن اس کے لیڈرکانام عبداللہ تھا۔اس میں یا بی سے دس بزار سلے کارکن بھی تھے۔

11: حضرت كعب رضى الله عند سے روایت ہے كہ جب رمضان كے مهينہ ميں دوزلز لے ہوں گے آيك ان ميں سے طاقت كے ہوں گے، أيك ان ميں سے طاقت كے ہوں گے، أيك ان ميں سے طاقت كے

ذربیہ اسے حاصل کرنے کی کوشش کرے گا دوسرا قربانی وسکون اوروقار کے ذربیہ، جبکہ تیسرا قلّ کے ذربیہ۔ اس کا نام عبداللہ ہوگا اور فرات کے کنارے لوگوں کا ایک عظیم مجمع ہوگا جو مال پر لڑرہے ہوں گے اور ہرنو میں سے سات قبل ہوجا کیں گے۔

(الفتن لنعيم بن حماد رقم الحديث 850 رقم الصفحة 291 الجزء الاول مطبوعة مكتبة التوحيد القاهرة)

12: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"" تم ہرایک ایساز مانہ بھی آئے گا کہ فرات سونے کا ایک پہاڑ ظاہر کردے گا ،لوگ اس پر
لڑیں گے اور ہرسو میں سے ننا نوے آ دمی قبل ہوجا کیں گے۔اگر تو اس کو پالے تو ان میں سے نہ
ہونا جواس پراڑیں گے۔"

(صحيح ابن حبان رقم الحديث 691 رقم الصفحة 85 الجزء 15 مطبوعة موسة الرسالة بيروت) (الجامع لمعمر بن راشد رقم الصفحة 28 و الجزء 1 مطبوعة المعبة الاسلام بيروت) ( مند احمد رقم الحديث 8370 رقم الصفحة 332 الجزء 1 مطبوعة موسة قرطبة معر) ( السنن الواردة في المفتن رقم الصفحة 292 الجزء الاول مطبوعة دار الفكر بيروت) ( تاريخ بغداو رقم الصفحة 628 الجزء الاول مطبوعة دار الفكر بيروت) ( تاريخ بغداو رقم الصفحة 628 الجزء الاول مطبوعة دار الفكر بيروت) ( تاريخ بغداو رقم الصفحة 628 الجزء 13 مطبوعة دارالكتب العلمية بيروت)

اس سے مرادیہ ہے کہ اُن اوگوں میں سے نہ ہونا جواس کولو نے کے لئے لڑ

رہے ہوں گے۔ یعنی امریکی واتحادیوں کا ساتھ نہ دینا ہے ہاں جن اوگوں کا

یہ مال ہے یعنی عراقی عوام تو وہ اگر اس کی حفاظت کے لئے لڑیں اور اپنی
جان دیں تو یقینا وہ شہید ہوں گے۔ یہاں اگر ہم بیآیت (تعاونو اعلی
البر والنقوی و الاتعاونو اعلی الاثم والعدوان) (بھلائی اور نیکی
کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی وسر می میں معاونت نہ

کرو) (کو نو امع الصاد قین) (پچوں کے ساتھ ہوجا و) پڑھیں اور اس

جائز ہے۔ جرت ہے کفار آپس کے بڑار اختلافات کے باوجود دنیا سے
مسلمانوں کا نام ونشان مٹانے کے لیے جارحیت کا ارتکاب اور آیک
دوسرے کے ساتھ تعاون کریں اور ہم دفاع میں اپنے مسلمان ہما تیوں ک
مددنہ کریں! ہاتھ میں تیج اور چار بجدے کر کے خدا کی رحتوں کے حقد اربنا
چاہتے ہیں؟ نہیں ٹیس قرآن مجید فرما تا ہے: "ام حسبت مان تدخلوا
البحنة ولما یا تکم مثل اللاین خلوا من قبلکم مستھم الباساء
والضراء و زلزلوا حتی یقول الرسول واللاین آمنوا معه متی
نصر الله ان نصر الله قریب "" کیااس گمان میں ہوکہ جنت میں
طے جاؤے اور ابھی تم پراگلوں کی کی رودادنہ آئی آئیس تخی اور شدت پنچی
اور ہلا دیے گئے یہاں تک کہ کہ اٹھارسول اور اس کے ساتھ کے ایمان
والے کہ آئے گا اللہ کی مدر من لویٹک اللہ کی مدوقریب ہے۔"

13: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
" قریب ہے کہ فرات سونے کا ایک خزانہ ظاہر کردی تواس وقت جو حاضر ہووہ اس میں

(ميح بخارى قم الحديث 6702 قم العنوة 2605 الجزء السادل مطبوعة دارا بن كير بيروت) (ميح مسلم البيد القوم الساعة حق يحسر الفرات عن جبل من ذهب قم المعديث 2894 قم الصفحة 2219 الجزء الرائع مطبوعة داراحياء التراث العربي بيروت) (سنن الترفدي قم الحديث 6 5 5 وقم الصفحة 699 الجزء الرائع مطبوعة داراحياء التراث العربي بيروت) (صيح ابن حبان قم الحديث 6693 وقم الصفحة 37 الجزء الرائع مطبوعة موسة الرسالة بيروت) (مصباح الزجاجة وقم الصفحة 193 الجزء الرائع مطبوعة دارالع مطبوعة الرسائع مطبوعة دارالع مطبوعة الرسائع مطبوعة دارالعاصمة الرائع مطبوعة دارالعاصمة الرياض الوداؤة وقم الحديث 563 الجزء الرائع مطبوعة دارالعاصمة الرياض)

14: حضرت ابو ہر رومنی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:

"فرات میں سونے اور جا ندی کا پہاڑ ظاہر ہوگا ،اس پر قبضہ کرنے کے لیے ہر نوآ دمیوں
میں سے سات آ دی قبل کر دیئے جا کیں گے ،اگرتم اس کو پالوتو اس کے قریب بھی مت جانا۔ "

(الفتن لنعیم بن حما ذرقم الحدیث 669رقم الصفحة 335 الجزء الاول مطبوعة مکتبة التوحید القاهرة)

15: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ فرات سونے کا ایک پہاڑ کھول دے گاجس پرلوگ لڑیں
کے ہرسو میں سے ننا نوے آدی قتل ہوجا کیں گے اور ان میں سے ہرآدی کے گا کہ شاید نجات
یانے والا میں ہی ہوں گا (اور بیسارافز انہ مجھا کیلے کول جائے گا)۔"

(صحيح مسلم؛ باب لاتقوم الساعة حتى يحمر الفرات عن جبل من ذهب وقم الحديث 4 9 8 9 رقم الصفحة 2219 الجزء الرابع مطبوعة واراحياء التراث العربي بيروت) (السنن الواردة في الفتن وقم الحديث 49 6 و 1 الحديث 496 وقم الصفحة 496 الجزء الرابع مطبوعة وارالعاصمة الرياض) (الفتن لنعيم بن حاد رقم الحديث 2 7 1 رقم الصفحة 1 8 الجزء الرائع مطبوعة مكتبة التوحيد القاهرة) (تحفة الاحودي رقم الصفحة 2 1 7 1 رقم المطبوعة وارالكتب العلمية بيروت)

16: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا:

" قیامت اس وقت تک قائم ند ہوگی جب تک دریائے فرات سے سونے کے پہاڑنہ لکیں اور لوگ اس سے سونے کے پہاڑنہ لکیں اور لوگ اس پر باہم جنگ نہ کرلیں حتی کردس آ دمیوں میں سے نو آ دی قبل ہوجا کیں سے اور صرف ایک فیض بچے گا۔"

(صحيح مسلم عباب لاتقوم الساعة حتى يحمر القرآن عن جبل من ذهب وقم الحديث 2894 رقم الصفحة 2219 المسلم عباب لاتقوم الساعة حتى يحمر القرآن عن جبل من ذهب وقم الحديث 12219 وقم الساعة واراحياء التراث العربي بيروت) (سنن الى ماجة عباب اشراط الساعة وقم 12219 الحديث 4046 وقم الصفحة 1343 الجزء الثاني مطبوعة وارالفكر بيروت) (صحيح ابن حبان ذكر الزجرعن الحديث 4046 وقم النافقة 1343 الجزء الثاني مطبوعة وارالفكر بيروت) (صحيح ابن حبان ذكر الزجرعن

اخذالمرء من كنزالذهب الذي يحمر الفرات عنه رقم الحديث 6692 رقم الصفحة 86 الجزء 15 مطبوعة موسة الرسالة بيروت) (مصباح الزجاجة بإب اشراط الساعة وقم الصفحة 192 الجزء الرالع مطبوعة وار العربية بيروت) (منداحد مندرقم الحديث 8540 قم الصفحة 346 الجزء الثاني مطبوعة موسة قرطبة معمر) -

مورخہ 10 جون 2003ء بروزمنگل کے روزنامہ"امت" کراچی کے صفی تبر چھ پرموجود خبرجس کی دوکالی سرخی اس طرح ہے: "بزارون عراقی شهداء کی لاشیں اٹھانے سے امریکہ کا انکار۔" مجراس میں بتایا گیاہے کہ بغداد کے صدام انٹر بیشنل ائیر بورث کے معرکہ میں شرکت کرنے والے ایک روپوش عراقی جرنیل نے "دمفکرة الاسلام" تامی ویب سائٹ کو بتایا ہے کہ اس ائیر پورٹ میں عراقی فوج کی ایک ڈویژن فوج میں سے صرف سوفوجی زندہ نے سکے (اور ڈویژن مین غالبابارہ سے بیں ہزارفوجی ہوتے ہیں)۔اللدا کبراس ایک واقعہ بی سے حضور صلی الله عليه وسلم كابيفرمان عج ثابت موجاتا ہے كدوس ميں سے تو (ياسومين سے نا نوے یا نومی سے سات وغیرہ) قل ہوجا کیں کے اور صرف ایک مخص بچگا! اور بيفرات بى كے أكلے ہوئے سونے كے معاملہ يرباہم قال کے وقت ہورہا ہے!عراق میں ہورہا ہے اور فرات کے قریب مور ہاہے! واضح رہے کہ پیٹرول کو کالاسونا بھی کہا جاتا ہے۔اس جارحیت لیعن عراق کی تابی کے بعد سے دنیا بھر کے ملی ویژنوں پر جو خبریں دکھائی جاربی ہیں ان میں مختلف حیلے بہانے سے سونے کے انبارزیادہ دکھائے جا رے ہیں جوعیسائی فوج کے سابی عراق میں ادھرادھرے تکال رہے ہیں (اوربیسونا درحقیقت پیرول بی سے داصل کیا گیا ہے اور ہم کہ سکتے ہیں

کہ پیٹرول کا پیزانہ مراق میں دریائے فرات کے بیٹے سے بی لکل رہا ہے) اگر چہان کا دکھانے کا مقصد بیہ ہوتا ہے کہ دیکھ وصدام حسین کتنا ظالم اور لئیرا حکر ال تھا کہ اس نے اپنے فرانے میں سونے کی اینوں کے ڈمیر لگار کھے تھے اور عوام دو وقت کی روٹیوں کو ترس رہے تھے۔لیکن ان حالات وواقعات کو ہم اس زاویے سے دیکھتے ہیں کہ فرات نے سونے کا خزانہ اُگل ہوا ہے اور لوگ حیلے بہانے سے آپس میں اس کے لئے جھڑر رہے ہیں۔

مذكوره احاديث مين مي كي ذكر بيكي "اسكاطب! اكرتوومال موجود موتو أے لینے کی کوشش مت کرنا"۔ ان الفاظوں کو پڑھتے ہوئے سوچ رہا موں كرآج كل عراقى دينار (جوحال بى ميں نے جھا ہے كئے ہيں) خوب سے بک رہے ہیں سے کیا کوڑیوں کے بعاد بک رہے ہیں۔خریداروں كاغالب كمان يمى ہے كمستعبل قريب ميں جيسى عيسى مكومت بن جائے كى توان دیناروں کی مجھنہ کھے قیت ضرورمقرر ہوگی اوراس طرح بیدینارجمع كرنے والے لوك راتوں رات لا كھون كروڑوں كا منافع يناليس كے۔ اب جوصديث من كها كيا ب كدا عظب اكرتو وبال موجود موتواس میں سے پھے نہ لینا۔ یہاں وصیان طلب بات سے کہ جولوگ بید بار خریدرے ہیں ہے ہیں اس زمرے میں تونیس آتے؟ کیامنع کرنے کے باوجود عراقی (سونا) دینارخریدرے ہیں؟ اور ظاہرے اس کا جو کھمنافع موكاوہ ببرطال عراقی فراتی تیل عی ہے حاصل موكا۔اب بانبيس ان عراقی ویناروں کی خرید وفرو دست او کوں کے لئے تفع بخش رہے گی یائیں؟ ایک صدیث کامفہوم ہے:

" تم اسے لینے کا کوشش مت کرنا کیونکہ اسے کوئی نہ لے سکےگا۔"
اب یہ بات دعوے سے کہی جاسمتی ہے کہ امریکہ یااس کے علاوہ دنیا بحر
کے سارے لوگ جمع ہوجا کیں تب بھی فرات کے اس سونے کو حاصل نہیں
کر سکتے! یہ عراقیوں کا ہے عراقیوں کائی رہے گا۔ ہاں دنیاوا لے اس کے
لیے لڑلڑ کے سومیں سے ننا نوے ہلاک تو ہو سکتے ہیں تباہ وہر باد تو ہو سکتے
ہیں لیکن کا میاب ہرگز نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمادیا کہ اسے کوئی نہ لے سکے گا مجرکون لے سکے گا اور کیے لے سکے
گا اور کیے لے سکے

ويمربيكة ج كل مشامره من بيه بات بعي آربي ب كدعراقي تيل نكالنے ك بہت كوششيں ہورى ہيں كيكن عراقي ہر بارتيل كى پائپ لائن اڑا ديتے ہيں جس كى دجدسے تيل كى ترييل محرسے رك جاتى ہے۔اس طرح كى خري مم آئے دان اخبارات میں پڑھے رہے ہیں اور یہ ایک دودفعہ ہیں بیمیوں دفعہ موچکا ہے کہان عاصبوں نے جہاں تیل کی ترمیل شروع کی اس كے اسكے بى روز يائب لائن دھا كے سے اڑا دى جاتى ہے۔اسے بحى راقم ای تناظر میں ویکھتاہے کہ"اہے کوئی لےنہ سکے گا۔" اب اگرىيسلىلەاى طرح طول يكرتار بااورامرىكىدىمادرعراقى تىل حسب ضرورت ندلوث سکا تو کامل یقین ہے کہ چندسالوں میں بیاوراس کے اتحادیوں کی چولیں ال جائیں گئ تب عزت کےساتھ ساتھ جان بچانا بھی مشکل ہوجائے گا۔ بیلوگ یہاں سے اگر ابھی چلے جا کیں تو ان کے حق میں بہتر ہے کہ ابھی تو دنیا والوں کے سامنے سرف تھوڑی ی تاک کئے كى بعد مين توانبين اپناوجود بھى برقر ارركھناد شوار موجائے گا۔

اس صورت حال كومدنظر ركھتے ہوئے امريكہ كے صدرمسٹراوبامہ نے اعلان کیاہے کہ وہ اپنی فوج کو 2013ء تک عراق سے نکال لیں گے۔ غوركرين!روس كوآخركارافغانستان سے بے آبروہوكركيوں لكنا يدا؟اس ليے كدوہ معاشى طور پرائيے آپ كو چكم ندر كھ سكا اور ضرورت سے زائد اخراجات ہوجانے کی بنا پرایک دن روس کے خاتمے کا اعلان کرنا پڑا۔ای "روى جارحيت "اور" افغان جہاد "كے تناظير ميں راقم الحروف كہتا ہے ك عرأق مين بھي بالكل يمي صورت حال ہے: "امريكي جارحيت" اور واق جہاد البدائیجدوای نظے کا جواس سے سلے لکا رہا ہے۔ دنیا میں بھی کوئی جارح كامياب بيس موا بالأخرمنه كى كعانى يدى اور خرس بدهولوت ك كمركوآئ اليكن يهال انشاء الله خير سے لوشا بھی نصيب نه موكا۔ عراق یا کہیں بھی امریکہ اور اُس کے اتحادیوں کے فرجی جاہے جتنے مرجائیں اُس کی انہیں پرواہ ہیں ہے لیکن اگرلوث مارے مال نہ حاصل ہواتوامریکی عوام کے بیکسوں سے دنیا بحریس بدمعاشی زیادہ عرصہیں چل سكى اور تھريها ل توبيائے بى چندونوں كے منصوبے كاساتھ تھے ك ووجارون میں پورے عراق پر بھنہ کرلیں سے اس نے بعد مزے سے ساری زندگی وہاں سے تیل تکا لیے رہیں کے ، بیچے رہیں کے اورسونا بناتے رہیں سے لیکن یہاں النے بانس بر ملی کو ہو سکتے ہیں۔ و یکھتے ہیں امريكي معيشت البيئة ناعاقبت انديش وكوتاه بين حكمرانول كے غلط فيصلوں كا بوچھکے تک برداشت کرتی ہے؟

17: في كريم صلى الله عليه وسلم في ارشا وقر ايا:

"وه زمانه بھی بہت جارآئے والا ہے کہروم والوں سے تہاری ملے ہوگی اور وہ تہارے

ساتھ ل کرایک دخمن سے لایں کے اور تم فتح پاؤ کے اس میں بہت ی غیمت ہاتھ آئیں گی اور اس مقام سے والی سب کے سب ایک تر و تازہ مقام پر جہاں ٹیلے وغیرہ بھی ہوں محتم لوگ قیام کرو کے وہاں عیسائیوں میں سے ایک فخص صلیب بلند کر کے کہے گا کہ اس صلیب کی وجہ سے ہمیں فتح حاصل ہوئی۔ مسلمانوں میں سے ایک فخص غصہ میں آ کرصلیب کو تو ڑ ڈالے گا۔ اس وقت روم تمہارے خلاف ہوجائے گا اور سب جنگ عظیم کے لئے جمع ہوجا کیں گے۔ نصاری جب مقابلہ پر آئیں گے تو ان کے ہر جھنڈے کے بارہ ہزار فوج ہوگی اور کل ای جھنڈے ہوں موں ، ، ،

(سنن ابن ماجة باب الملاح من قم الحديث 4089 قم الصحة 1369 الجزء الثانى مطبوعة دارالقر المنن ابن ماجة باب الملاح من قم الحديث 4292 قم الصحة 100 الجزء الرائع بيروت) (سنن ابوداؤد باب مايذكر من طاحم الروم قم الحديث 4292 قم الصحة دارالعربية بيروت) (مطبوعة داراللا كربيروت) (مصباح الزجاجة قم الصحة 200 الجزء الرائع مطبوعة داراللا كربيروت) (مصنف ابن الي شيب قم الصحة 218 الجزء 40 مطبوعة مكتبة الرشدرياض) (سنن البهتى الكبرئ باب محادثة الائمة فق 2320 الجزء التاسع مطبوعة مكتبة الدائمية) (منداحم قم الحديث 23205 قم الصحة 17 كالجزء الحام مطبوعة دار الرئية رياض) (المتجم الكبير قم الحديث 30 2 2 4 رقم الصحة 235 الجزء الحام مطبوعة دار الرئية رياض) (الدوين في اخبار قروين قم الصحة 131 الجزء التائية العلوم والحكم موصل) (الدوين في اخبار قروين قم الصحة 101 الجزء الثالث مطبوعة دار الكتب العلمية بيروت) (صحح ابن حبان قم الحديث 36 قم الصحة 101 الجزء الثالث مطبوعة دار الرئالة بيروت)

ندکورہ صدیث میں ہے کہ ایک سید سالار کے ماتحت تقریباً بارہ ہزار سپائی مول کے۔ دیکھے اس صدیث کی صدافت کی دلیل کہ ایک سید سالار کے ماتحت رہے والے سپاہیوں کی فدکورہ تعداد ہی ہے۔ ایک ڈویژن میں کم ماتحت رہے والے سپاہیوں کی فدکورہ تعداد ہی ہے۔ ایک ڈویژن میں مقرر کی می سے کم بارہ ہزار سپائی کا ہونا یہ تعداد موجودہ فوجی نقم ونتی میں مقرر کی می ہے۔ قرون اولی میں فوج کا بیا نداز ندتھا۔ اس کے ساتھ ہی اس صدیث

میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ ای (80) ڈویون (جمنڈے) فوج لے کر یہاں 'جگ عظیم' کی نیت ہے آئیں گے۔اس طرح یکل تعداد نو لاکھ ساٹھ بزار بنتی ہے۔ فی الحال رومیوں (عیسائیوں) کی یہاں فوج کی تعداد شاید جمن چار لاکھ کے قریب ہے۔ چنا نچہ اس صدیث کی روشن میں گمان نہیں بلکہ یقین ہے کہ رومی یہاں سے فی الحال کسی صورت نہ تو واپس جا کیں گئے نہ بی اپنی افواج میں کی کریں گئے تا وقتیکہ نوشتہ تقدیر یعنی' جگ عظیم' اپنے نتائج ظاہر نہ کردے۔

دوسرے یہ کہ حدیث کے الفاظ کے مطابق (وی سجت موں کے۔
للملحمة) کہ اس علاقے میں وہ ' بعظیم جنگ' کے لئے جمع ہوں گے۔
بالفاظ دیگر اس طرح کہا جاسکتا ہے کہ وہ اس خطہ میں سلمانوں ہے آخری
اور فیصلہ کن معرکہ کے لئے جمع ہوں گے۔ 1990ء میں امریکہ نے جب
عراق پر شملہ کیا تھا اُس وقت کے عراقی صدرصدام حسین نے اس حلہ کو'' ام
المعارک' (جنگوں کی یاں) کہا تھا۔ یعنی ایسا معرکہ جودوسرے معرکوں کو
جمنم دے۔ اُس کا یہ اندازہ بالکل درست تھا۔ اب یہ یہاں سے اتنی آسانی
سے جانے والے ہیں۔

1: حضرت عمروبن عوف رضى الله عند سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی الله علیہ

وسلم نے الرشاوفرمایا:

'' قیامت اس وقت تک قائم ہیں ہوستی جب تک مسلمانوں کا مور چہ مقام بولا میں ا ہوجائے ہم بہت جلد رومیوں سے جنگ کرو مے اور تمہارے بعد جومسلمان ہوں مے وہ بھی او جواسلام کی رونق ہوں مے، وہ بھی جنگ کے لیے تکلیں سے یہ وہ لوگ ہوں مے جواللہ تعالی کے معاملہ میں کی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہ کریں مے اور قسطنطنیہ ہی وہ جبر کے ذریع فتح كرليس ك\_ انبيس وبال اتنازياده مال غنيمت حاصل موكا كداتنا بمى حاصل ندموا موكا، وه و حال بحر بحر كررو پي تقتيم كريں مے ، پرايك مخض خردے كاكد د جال ظاہر ہو كياليكن پي خرجمو تي موكى جس كى وجهد ال لينے والا اور مال نيالينے والا دونوں شرمندہ موں مے۔" (سنن ابن الي ماجة باب الملاحم رقم الحديث 4094 رقم العنية 1370 الجزو إلى مطبوعة دار الفكر بيروت) (مصباح الزجاجة وقم الصفحة 207 الجزء الرالع مطبوعة وار العربية بيروت) (المعيد رك على يحسين وقم الحديث8488 رقم الصفحة 530 الجزء الرافع مطبوعة والألكتب العلمية بيروت) (المجم الكبيرُ رقم الحديث 9 رقم الصفحة 15 الجزء 170 مطبوعة مكتبة العلوم والكم موصل) ( مجمع الزوائد باب فتح لقسطنطنيه ورومية رقم الصفحة 218 الجزء السادس مطبوعة دارالريان للتراث القاهرة) (ميزان الاعتدال في نفترمنداليز ارزم الحديث3390رم الصفحة 218 الجزء80مطرعة مكتبة العلوم والكم مديمة منورة) 19: سيدنا حضرت ابو ہريره رضى الله عندسے روايت ہے كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے م سے غزوہ ہند کا وعدہ لیا تھا۔اب اگروہ جہادمیری زندگی میں ہوا تو اپنی جان و مال اللہ کی راہ ي قربان كرون كا اور اكر شهيد موكيا تو من سب فضل شهداء من سے مون كا اور اكر (أس جاديس) شهيدنه موسكا (اورزنده رم) تويس وه ابو بريره بول كاجوعذاب جنم سے آزادكرديا كيا

المستدرك على المحيسين ، رقم الحديث 617 وقم الصفحة 1588 لجزء الثالث مطبوعة دار الكتب العلمية المستدرك على المجتمعين ، رقم الحديث 176 وقم الصفحة 146 الجزء الثاسع مطبوعة مكتبة دار الباز ، مكة ) (سنن نبائل المباغ وقا المعند 176 وقم الصفحة 142 لجزء البادس مطبوعة مكتب المطبوعات المبوعة ألبين ، باب غزوة المعند ، وقم الحديث 3173 وقم الصفحة 178 الجزء الثانى مطبوعة وار السلفية ، اسلامية ، طب ) (كتاب السنن وقم المعديث 2374 وقم الصفحة 178 الجزء الثانى مطبوعة موسة قرطبة معر) (مند احمدُ رقم الحديث 7128 وقم الصفحة 1228 لجزء الثانى مطبوعة موسة قرطبة معر) (المفتن تعيم بن حماد غزوة العدد 228 لجزء الثاني مطبوعة موسة قرطبة ، معر) (المفتن تعيم بن حماد غزوة المعند 1237 وقم المواحة موسة قرطبة ، معر) (المفتن تعيم بن حماد غزوة المعدد 1238 لجزء الثان مطبوعة مكتبة التوحيد القاهرة) (الثاريخ الكبير وقم الحديث 1237 وقم المعلود والاول مطبوعة مكتبة التوحيد القاهرة) (الثاريخ الكبير وقم الحديث 1237 وقم المعنود والاول مطبوعة مكتبة التوحيد القاهرة) (الثاريخ الكبير وقم الحديث 1237 وقم المعنود والاول مطبوعة مكتبة التوحيد القاهرة) (الثاريخ الكبير وقم الحديث 1237 وقم المعنود والاول مطبوعة مكتبة التوحيد القاهرة) (الثاريخ الكبير وقم الحديث 1237 وقم المعنود والاول مطبوعة مكتبة التوحيد القاهرة) (الثاريخ الكبير وقم الحديث 1237 وقم المعنود والاول مطبوعة مكتبة التوحيد القاهرة) (الثاريخ الكبير وقم الحديث 1237 وقم المعنود والمعنود والاول معلودة التوحيد القاهرة) (الثاريخ الكبير وقم المعرفة التوحيد القاهرة والمعرفة والمع

الديث 2333 رقم الصفحة 243 الجزء الثانى مطبوعة وارالفكر بيروت) (حلية اوليا ورقم الصفحة 316 الجزء الثامن مطبوعة وارالكتاب العربي بيروت) (تحذيب رقم الحديث 90 رقم الصفحة 52 الجزء الثانى مطبوعة وارالكتاب العربي بيروت) (تحذيب الكمال رقم الحديث 893 رقم الصفحة 494 الجزء الرائع مطبوعة موسمة الرسالة بيروت) (تاريخ بغداد رقم الحديث 5291 رقم الصفحة 145 الجزء 10 مطبوعة وارالكتب العلمية بيروت)

20: حضرت ثوبان رضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے رشاد فرمایا:

"میری امت کے دوگروہوں کو اللہ تعالی دوزخ کے عذاب سے بچائے گا ،ان میں سے
ایک وہ جو ہندوستان میں جہاد کرے گا اور دوسرا وہ جوحضرت عیسیٰ بن مریم علیماالسلام کے ساتھ
موگائ

(سنن نمائي غزوة الهيمة رقم الحديث 3175 رقم الصفحة 12 الجزء البادس مطبوعة كتب المعطية عات الاسلامية علب ) ( مجمع الزوائد باب غزوالهيمة والهيمة والمعند والمعند والمعند والمعند المعلومة الملامية الدارالباذ المناسبة علب ) ( المنن الكبرى غزوه الهيمة والهيمة والمعند والمعند والمعند والمنت الكبرى غزوه الهيمة والهيمة والمعند والمعن

الرسالة بيروت)

21: حضرت على كرم اللذتعالى وجهدالكريم سے روايت ہے كہ حضور نبى كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا:

"وراء النهر سے ایک آدی نظے گاجس کا حارث بن حراث کہا جائے گا، اس کے آ مے منصور تائی ایک فخض ہوگا جو آل محد کو تسلط یا پناہ دے گا، جیسے دسول اللہ کو قریش نے جگہ دی تھی۔ اس کی مدد کرنا ہر مسلمان پرواجب ہوگا یا فرمایا کہ اس کا تھم ماننا واجب ہوگا۔"

(سنن ابوداؤد ' کتاب المحدی رقم الحدیث 4290رقم الصفحة 108 الجزء الرائع مطبوعة وارالفکر عبروت ۔ الفردوس بما فورائحظاب رقم الحدیث 8930رقم الصفحة 514 الجزء الخامس مطبوعة وارالکتب المحلم عندی میں مطبوعة وارالکتب

تر کمانستان تا مجستان قازقستان تفقاز آذربایجان آرمیدیا برات و بینیا اور کرهستان وغیره کے علاقے وراء النجر کہلاتے ہیں۔ بعض افغانی علاقے محی جوروس کے قریب ہیں ماوراء النجر میں داخل ہیں۔

22: حضرت وبان رضى الله عندس روايت بكرسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد

فرمايا:

" قریب ہے کہ دیگر اقوام عالم تم پر یوں ٹوٹ پڑیں جیسے بھوکا کھانے سے بھرے ہوئے پیالے پرٹوٹ پڑتا ہے۔" ایک مخص عرض گزار ہوا:

> " یارسول الله! کیا ایسا ان دنوں ہماری قلت کے باعث ہوگا؟" فیں ا

" فرنیس! بلکتم ان دنوں کثرت ہے ہو کے لیکن ایسے بیکار جیسے سمندر کی جماگ اللہ تعالیٰ وشمنوں کے دلوں سے تہارار عب نکال دے گا اور تہارے دلوں میں بردلی ڈال دے گا۔"

سائل عرض كزارجوا:

"يارسول الله! بزولي كيابي؟"

فرمايا:

"ونيا كى محبت اورموت كونا يبندكرنا-"

بے حدیث ہمارے مسلم محرانوں کو خاص طور سے پڑھنی چاہیے اور دھیان علی رکھنی چاہیے کہ کیا وجہ ہے آج دنیا بحر کے بے شار وسائل مہیا ہونے باوجود ہم برد لی اور غلامی کی زندگی گزار نے پر مجود ہیں جبکہ صدیوں پہلے ہم پیٹ پہ پھر بائدھ کے دشمن کا سامنا کرتے سے اور رفتح پاتے ہے۔ ہزاروں میل دور میٹھا ہوادشمن ہمار لے لککر کی آمد کی فہرس کر لرز نے لگا تھا؟ اور آج؟ آج دیکے لیں مسلم عمالک کے ساتھ کیا ہور ہا ہے اسلام وشمن عمالک مسلمانوں پر بالکل ایسے ٹوٹ پڑے ہیں جسے بھوکا کھانے پاؤٹ پڑتا ہے دشمن ایک ایک برادرمسلم عمالک کو جاہ کر دہا ہے اور ہم ہیں کہ عرت کی وت کے بچائے قلامی کی زندگی کے چندروز بڑھانے کے لیے وشمن کے ہمز بان ہوئے جارہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ملک تھا بی اس قائل ۔

(سنن ابوداؤد باب في تدامى الاعم على السلام رقم الحديث 4297 رقم الصحة 111 الجزء الرائح مطبوعة وارالكتب والفكر بيروت) (هعب الايمان رقم الحديث 10372 رقم الصحة 429 الجزء السائح مطبوعة وارالكتب المعلمية بيروت) (مصنف ابن الجراهية رقم الحديث 37247 رقم الصحة 463 الجزء السائح مطبوعة مكتبة الرشد رياض) (مند الطيالي وقم الحديث 992 رقم الصحة 133 الجزء الاول مطبوعة وار المعرفة بيروت) (مند الطيالي وقم الحديث 600 رقم الصحة 344 الجزء الاول مطبوعة موسة الرسالة بيروت) (المندالا عن منبل رقم الحديث 360 رقم الصحة 1344 الجزء الاول مطبوعة موسة الرسالة بيروت) (الرحد لا بن منبل رقم الحديث 368 رقم الصحة 1344 الجزء الاول مطبوعة وامالكتب المعلمية ويوت)

لوادرالاصول في احاديث الرسول رقم الصفحة 156 الجزء الرائع مطبوعة دارالجمل بيروت) (الفردوس بما ورائطاب رقم الحديث 182 قم الصفحة 182 الجزء الخامس مطبوعة دارالكتب العلمية بيروت) (حلية الولياء رقم الحصحة 182 الجزء الخامسة بيروت) (حلية الاولياء رقم الصفحة 182 الجزء الاولياء رقم الصفحة 182 الجزء الاول مطبوعة دارالكتب العلمية بيروت) (حلية الاولياء رقم الصفحة 182 الجزء الاول مطبوعة موسة الرسالة بيروت)

23: حغرت مبدالرحن بن سلیمان فرماتے ہیں کہ مجمی بادشاموں میں سے ایک بادشاہ سارے شہروں پرغالب آ جائے گاسوائے دمشق کے۔

(سنن ابوداؤ دُباب في الخلفاء رقم الحديث 4639 رقم الصحة 209 الجزء الرابع مطبوعة دارالفكر بيروت) 24: حضرت محول فرمات جي كه مجرروم كي افواج ملك شام مي جاليس دان تك تبايي

پھیلائیں کی اوران کے ہاتھوں سوائے دمثق اور عمان کے کوئی شرحفوظ ہیں رہےگا۔

(سنن ابوداؤدُ باب في الخلفاء رقم الحديث4638رقم الصفحة 209 الجزء الرابع مطبوعة دار الفكرُ وسنن ابوداؤدُ باب في الخلفاء رقم الحديث 1257رقم الصفحة 437 الجزء الثاني مطبوعة مكعبة التوحيدُ وردت) (الفنن لنعيم بن حمادُ رقم الحديث 1257رقم الصفحة 437 الجزء الثاني مطبوعة مكعبة التوحيدُ التاحيدُ)

25: جفرت ابوداؤ درض الله عند بدوايت به كرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا:

" لا الى كروزمسلما نول كرمور بي غوط ما مي مقام عين بهول كرفوط اس شهرك الك جانب به جير وشق كباجا تا بهاوروشق شام كرشهرول عين ده بهترين شهرب "

الك جانب به جير وشق كباجا تا بهاوروشق شام كرشهرول عين ده بهترين شهرب "

(سنن ابوداؤ دُباب في المعقل من الملاحم قم الحديث 4298 قم الصفحة 111 الجزء الرائع مطبوعة دار الفكر بيروت) المتحد رك على الفكر بيروت) (المغنى قم الحديث 169 الجزء الرائع مطبوعة دار الفكر بيروت) المتحد رك على المحسين قم الحديث 8496 قم الصفحة 532 الجزء الرائع مطبوعة دار الكتب العلمية بيروت) (المجم اللوسط رقم الحديث 3205 قم الصفحة 392 الجزء الرائع مطبوعة دار الكتب العلمية بيروت) (المجم اللوسط رقم الحديث 3205 قم الصفحة 392 الجزء الرائع مطبوعة دار الحرين القاهرة) (مند احدر قم الحديث 21773 قم المحدة 197 الجزء الحاسم مطبوعة موسة قرطبة معر) (مند الشاميين قم الحديث

859رقم الصفحة 335 الجزء الاول مطبوعة موسة الرسالة بيردت) (الترغيب والترهيب رقم الحديث 4683 رقم الصفحة 33 الجزء الرالع مطبوعة دارالكتب العلمية بيردت)

> اس صدیث کے مطابق قرب قیامت میں مسلمانوں کامرکز خوطہ نامی مقام ہوگا۔ خوطہ شام کامشہور ترین مقام ہے۔ دیکھئے کتاب کے آخر میں دی گئی تصویر نمبر 12۔

26: حعرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنها سے روایت ہے که رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا:

"(وہ وقت) قریب ہے کہ مسلمانوں کو مدینہ منورہ کے اندر محصور کردیا جائے گا یہاں تک کہان کی سرح سلاح نامی مقام ہے آھے ہیں ہوگی۔"

(سنن ابوداؤ ذرقم الحديث 4250 قم المعنى: 97 الجزء الرائع مطبوعة دارالفكر بيردت) (صحح ابن حبان أرقم الحديث 677 المحتدرك على الحديث 677 المحتدرك على المحتدرة الحديث أرقم الحديث 556 أم المعتدرك المحتدرة المحتدر

یہ خیبر کے قریب ایک مقام ہے اور مدیند منورہ سے تقریباً ایک سولوے کا میٹر کے فاصلے پرواقع ہے۔ کاومیٹر کے فاصلے پرواقع ہے۔

27: مول بن علی این والد سے راوی کرمستوردقرش نے عمروبن عاص سے کہا کہ بیل نے رسول الله ملی الله علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا کہ قیامت اس وقت آئے گی جب نصاری سب سے زیادہ ہوں کے عمروبن عاص نے کہا: "متورد

بولے کہ میں وہی بات کہدم اہوں جو میں نے حضور نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تی ہے۔ (مجے مسلم باب تقوم الساعة والروم اکثر الناس رقم الحدیث: 2898، رقم الصفحة: 2222 ، الجزء الرالع ، مطبوعة داراحیا والتر اث العربی، بیروت)

28: حضرت الوعادية مزنى رضى الله عندسے روایت ہے كہ حضور نبى كريم صلى الله عليه وسلم زفر ماما:

" عقریب کھ بہت بخت اورخوزیز فننے پر پا ہوں کے جولوگوں کے خون اور مال سے ذرا می نہمیلیں مے۔"

( مجمع الزوائد ، باب ما يفعل في الغنن ، رقم الصنحة : 304 الجزء السالع بمطبوعة وار الريان للزاث القاهرة ) ( الجمع الاوسط ، رقم الحديث: 4703 رقم الصنحة : 71 الجزء الخامس مطبوعة وارالحرين القاهرة ) ( الجمع الاوسط ، رقم الحديث : 4703 رقم الصنحة : 356 ، الجزء الحامل ، مطبوعة جلسعة ام القرئ مكة المكرمة )

29: حعرت ابو بكره رضى الله عند سے روایت ہے كدرسول الله ملى الله عليه وسلم نے ارشاد رمایا:

" عقریب فقے ہوں کے چرفتے خردار پھر فقے ہوں کے، پھر وفقے ہوں کے کہان میں بیٹھا ہوا جلتے ہوں کے کہان میں بیٹھا ہوا چلتے ہوئے ہے بہتر ہوگا اور چل ہوا دوڑتے ہوئے بہتر ہوگا۔ آگار ہوا کہ جب وہ فقے واقع ہوں تو جس کے پاس اونٹ ہوں وہ اونوں سے ل جائے اور جس کے پاس مکر یاں ہوں وہ اونوں سے ل جائے اور جس کے پاس مکر یاں ہوں وہ اون میں چلا جائے اور جس کی زمین ہودہ اپنی زمین نیں بھی جائے۔"

" یارسول الله! فرمایے توجس کے پاس نداونث موں، ند بکریاں موں اورندز مین وہ کیا ۔ "

آپ صلى الله عليدوسلم في فرمايا:

"وه این تواری طرف رخ کرے اوراس کی دھارکو پھرے کوٹ دے پھرالگ ہوجائے اگر الگ ہونے کی طاقت رکھے۔اے اللہ! کیا ہی نے پہنچادیا (بیالفاظ آپ ملی اللہ طلبہ وسلم نے تین بارفر مائے بینی میں نے اپنی ذمہداری پوری کردی)"

مرايك مخض نے عرض كيا:

" یارسول الله! فرمایئے تو اگر مجھے مجبور کیا جائے حتی کہ مجھے دونوں مفول میں سے ایک مفت کی بیاجا ہے گئی کہ مجھے دونوں میں سے ایک مفت کک بیجا یا جائے گھر مجھے کوئی اپنی تلوارسے ماردے یا آئے کہ مجھے کی کردے؟"
مف تک بیجا یا جائے گھر مجھے کوئی اپنی تلوارسے ماردے یا آئے کہ مجھے کی کردے؟"
آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"وه اینا اورتهارا کناه کیرلونے گا اوروه دوززخی موکات

(مي سلم بابنزول الفتن مواقع القلزرقم الحديث: 2887، قم العلمة: 2212، الجزء الرائع مطبوعة واراحياء التراث العربي بيروت) (المستدرك على المجسين وقم الحديث: 8361، وقم العلمة: 487، واراحياء التراث العربي بيروت) (المستدرك على المجسين وقم الحديث: 190، وقم العلمة: 190، الجزء الأمن الجزء الرائع مطبوعة واراكتب العلمية بيروت) (سنن الجبعي الكبرئ وقم المعلمة: 190، الجزء الأمن مطبوعة مكتبة المكرمة) (منداليو ار: 4 - 9° وقم الحديث: 7 7 6 3، وقم العلمة: المعلودة مكتبة العلوم والكم المدينة المورة)

بے در بے مسلسل واقع ہوں کے باان کی تق اور بوائی بیان کرنے کے لئے ہے کہ وہ فقے کہ دو فقے در بے مسلسل واقع ہوں کے باان کی تق اور بوائی بیان کرنے کے لئے کہ وہ فقے بخت سے خت ہوں کے اس سے بھی خت ہوں کے بوساری ونیا کو گھر لیس کے مسلمان ان فقوں سے جنتا دورر ہے گاا تنا بی اس کے جن میں بہتر ہوگا۔ اس کے زمانہ میں گاؤں اور جنگل سے شہر بہتر ہے کہ شہر میں علم ہے، جعد وحید بن بلکہ بچگا ندی جا عت بین کمی جہا دکا موقع بھی ال جاتا ہے۔ کرفتوں کے زمانہ میں شہر سے بین کو کو اور شہر میں فقے بین کا دک بہتر ہے کہ وہاں اس ہے عافیت ہے اور شہر میں فقتے گاؤں بلکہ جنگل بہتر ہے کہ وہاں اس ہے عافیت ہے اور شہر میں فقتے گاؤں بلکہ جنگل بہتر ہے کہ وہاں اس ہے عافیت ہے اور شہر میں فقتے

-U!

30: حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ ایک ون میں عبداللہ بین عباس (منی اللہ عند) کے معرض موجود تعالق انہوں نے (کسی اورسے) کہا:

"נעפול סיינ לענפ"

مرمامرین سے پوچما:

"كيام لوكول كعلاوه يهال كوكى اور يج؟"

لوكول نے كھا:

دمين!"

حالاتکہ بیں بھی ان لوگوں کے ساتھ بی ایک کونے بیں موجود تھا۔ معرست ابن عباس رضی اللہ عنمانے لوگوں سے کہا:

"جبتم كالعجمند موالول كوشرق كى طرف سے تا تاديكمونوان فارسيول كعزت كرنا كوكلدهارى مكومت ان عى كى مدرے قائم ہوكى۔"

حعرت الوبريه وضى الله عند كمية بين:

"ال موقع پر (محص حیب ندر ما می اور) می بول پردا:"اے ابن عباس! کیا می حمیل وه صدیت ندستاؤں جو میں نے رسول الد صلی الله علیہ وسلم سے بی ہے۔"

چونکہ میری موجودگی کی آئیس توقع نہ تھی اس لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہا (حیران ہوتے ہوئے یولے:)

"ارے تم اتم بھی یہاں موجودہو؟"

مل نے کیا:

"-U/C."

حضرت ابن عباس رضى التدعنمان كها:

"احجماسناؤوه حدیث ''

میں نے بتایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب کا لے جمنڈ کے والے فا ہر ہوں گے وان کی ابتدا فتنہ ہے یا ان کے پہلے لوگ فتنے ہوں گے ، اُن کا درمیانی عرصہ یا درمیانی لوگ کمراہ ہوں گے اور اُن کے آخری لوگ کا فر ہوں گے یا اُن کی انتہا کفر پر ہوگ ۔''

را لفتن نعیم بن حاذر قم الحدیث 551 قم الصفحۃ 202 المجز والا ول مطبوعۃ مکتبۃ التوحید القاهرة )

31 حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تعمی وہ شہر ہے جہاں کا شہید ستر افراد کی شفاعت کرے گا۔ اہل و مشتی جن بین برالیاس سے پہلے نے جا کیں گے۔ ادون کے سابق بروز قیامت عرش کے سائے میں ہوں گے۔ جبکہ فلسطینی اُن لوگوں میں سے ہیں جن پر اللہ تعالی روز اند دومر تبہ نظر رحمت فرما تا ہے۔''

(الفن لفيم بن ماذرقم الحديث 709 وقم العلية 248 الجزء الاول مطبوعة مكتبة التوحيد القاهرة) 22: حضرت ابوذر ففارى رضى الله عند سے روایت ہے كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا:

"سب سے پہلے معرادر حراق برباد ہوں گے۔اے ابوذراجب ان کی محارتیں جاہ ہونے
گیس تو تم شام چلے جانا۔ " ہیں نے عرض کیا: " یارسول اللہ ااگروہ لوگ وہاں سے جھے نکال دیں
تو؟" آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: " انہی کے ساتھ دہنا جہاں وہ جا کیں۔ "
(الفتن النہ بی بن حاذر قم الحدیث 710 قم العملیۃ 248 الجزء الاول مطبوعۃ مکتبۃ التوحید القاحرة)
33: حضرت عبداللہ بن صامت کہتے ہیں کہ ہیں اپنے والد کے ہمراہ مجد سے لکلا تو انہوں نے فر مایا کہ سب سے پہلے بھرہ کی سرز مین برباد ہوگی اور مصری۔ ہیں نے ہو جھا:
تو انہوں نے فر مایا کہ سب سے پہلے بھرہ کی سرز مین برباد ہوگی اور مصری۔ ہیں۔ "
"ان کو کون پر بادکرے کا حالاتکہ اس میں تو انسان اور مال کے دریا بہتے ہیں۔ "
انہوں نے فر مایا:
انہوں نے فر مایا:

میں بعرہ میں اونوں کے ڈھانچوں کے ہڑیوں کے ڈھیرد کھے رہا ہوں اور دریائے نیل خیک ہوجائے گااس طرح معرکی بربادی شروع ہوگی۔"

(السنن الواردة في المعن رقم الحديث 470 قم الصحة 307 الجزء الرائع مطبوعة وارالعاصمة ا اض)

34: حضرت معاویدرضی الله عندنے حضرت کعب رض الله عندسے جمع اور ومثق کے بارے بیں ہو چھاتو انہوں نے کھا:

"رومیوں کی بلغار کے وقت ومثن مسلمانوں کی پناہ گاہ ہواور وہاں کا بیلوں کا باڑہ جمس کے کے سے بہتر ہے۔ جوفض وجال سے نجات جا ہے تواس کے لیے نہر" ابی فرطس" المجال سے نجات جا ہے تواس کے لیے نہر" ابی فرطس" فرجات و جال کا بوتو جمع بہتر ہے۔ دور طائع میں مسلمانوں کی جائے پناہ ومثن وجال سے جائے بناہ نمرانی فرطس اور یا جوجی ہے نہنے کی جگہ کوہ طور ہوگا۔"

(المعن تعيم بن حادرةم المدعدة 713 رقم المعلى 253 الجز والاول مطبوعة مكتبة التوحيد القاهرة) 35: حنور في كريم ملى المعليد وملم في ارشادفر مايا:

"فقد كے زماند على سب سے بہتر فض وہ ہے جواہیے كھوڑے (اور اسلى) كواہی ساتھ دے كہ بھى دخمن اسے خوفزد وكریں بھى بر دخمنوں كو خوفزد وكر سے يا پھر وہ فض جو بالكل ہى كوشہ في برخمن اسے خوفزد وكریں بھى برخمنوں كو خوفزد وكر سے يا پھر وہ فض جو بالكل ہى كوشہ فيس ہوجائے اور اللہ تعالى كے حقق ق اواكر تارہے (ليعنى حباوت اللي على زير كى كرارہے) \_"

(افعن انتيم بن حادُر قم الله يہ من 730 قم السلى 258 الجو والا ول مطبوعة مكتبة التو حيد القاحرة) من المعنى بن حادُ الله قربات ہيں كہ ايسے بھى معاملات پيش آئيں كے (جو الله كو الله كو الله والله كو الله كو يہ الله كو يہ الله كا قودہ الن الوكوں بيل شار ہوگا جو وہاں نہيں ہيں كر جددہ ابنى لوكوں بيل شار ہوگا جو وہاں نہيں ہيں كر جددہ ابنى لوكوں بيل شار ہوگا جو وہاں نہيں ہيں كر جددہ ابنى لوكوں بيل شار ہوگا جو وہاں نہيں ہيں كر جددہ ابنى لوكوں بيل موجود ہو۔

(الفنن تعيم بن حمادًرقم الحديث 732 رقم الصفحة 258 الجومالاول مطبوعة مكتبة التوحيد القاهرة)

37: حبیب بن صالح سے روایت ہے کہ مغرب سے ایک مخص لکے گا جس کانام عبدالرحلن ہوگا، وہمس آئے گا اور (اتی جرات کرے گا کہ مجد کے) منبر پر چڑھے گا۔"
عبدالرحلن ہوگا، وہمس آئے گا اور (اتی جرات کرے گا کہ مجد کے) منبر پر چڑھے گا۔"
(الفتن لئیم بن حاذر تم الحدیث 745 رقم العلجۃ 262 الجز والا ول مطبوعۃ مکتبۃ التوحید القامرة)

38: تبیع سے روایت ہے کہ مغرب سے جو مبدالرحلٰ بن عشون آئے گا اس کے

(الكركے) آ كے ايك فض موكا جس كاشيطانى ام موكا يعن" ويل" ـ اس كاساتھ دے كرم نے

والے جہنمی ہوں ہے۔"

(الفن العيم بن جماذرةم الحديث 756 رقم الصفي 264 الجزوالا ول مطبوعة مكفية التوحية القاهرة)
39: حفرت معرب من رسم في مسلمه بن عبد الملك كوكيت منا كدالل مغرب جمع برسوله مهيد تك حكومت كري كرح معرب معرب ما كديم في مسلمة بن عبد بن عباجر ومحالي كوكيت مناكه مغربي فتنه كومت كري كرح معرب معرب معرب المحك مغربي فتنه كووت تم يمن جل جانا كونكه تبين اس كمطلاوه كيل اوريناه ند للحك -

(العن العيم من حادرةم الحديث 7.66 رقم المعيد 268 الجزوالاول مطبوعة مكعية التوحيد القاهرة)

40: البوده ب كلانى سے روایت ہے كہ جب الل مغرب خردج كريں كے اور ان كا كت شدت احتيار كر جائے كا اقد عرب بھى ان سے جنگ كى تيارى كريں كے اور تمام عرب چاركرده موكر ملك شام ميں جمع ہوجائيں كے۔ ایک جونڈا قریش كا ہوگا اس كا جو بھى رنگ ہوایک جمنڈ اقبيں كا دو اس كا ہو بھى رنگ ہوایک جمنڈ اقبيں كا دو اس كا رو بھى رنگ ہواور ایک جمنڈ اقتاعة كا۔ الل عرب قریش ہے ہيں ہے: "آ كے بوحو ااور اپنے وطن كے لئے لاویا ایک جمنڈ اقتاعة كا۔ الل عرب قریش ہے ہيں ہے: "آ كے بوحو ااور اپنے وطن كے لئے لاویا ایک طرف، وجاؤ \_" قریش آ كے بود كرائوں ہے كركاميانى ند ہوكى ۔ پھر قبی لایں ہے كران سے بھى کے ند ہوگا۔ پھر قبی لایں ہے كران سے بھى کہ ند كركيس كے۔ پھر ابود ہب نے حضرت خالد كند سے پہ ہے نہ ہوگا۔ پھر تبار اور تبار اور تبارى قوم كا حالف رگوں والا جمنڈ ا آ كے بود سے گا اور خدا كی تم اس روز وہ غالب ہوں گے۔"

(الفن انعيم بن ما ذرقم الحديث 768 رقم العقة 268 الجزء الاول مطبوعة مكتبة التوحيد القاحرة)

41: نجیب بن مرک سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب جبل خلیل سے گزرے تو تین دعا کی کیں۔ اے اللہ ااگر کوئی خوفزدہ یہاں آئے تو اسے اس عطا فرمانا، یہاں کے باشندوں پرساتواں مین مسلط نہ فرمانا اور جب ساری زیمن نجر ہوجائے یہاں کی زیمن مجر نہ ہو۔
مجر نہ ہو۔

(العن الميم بن حادثم الحديث 705 رقم المعند 247 الجزء الاول مطبوعة مكتبة التوحيد القاحرة) 42: حضرت بع بريو وهي اللدعند سيرواعت ب كرحضور في كريم ملى الله عليه وللم نے ارشاد فرمایا:

"مرے بعد جارفتے ہو ہوں کے پہلے فتے می فون بہایا جائے گا، دوسرے فتے می فون بہایا جائے گا، دوسرے فتے می فون بہایا جائے گا، دوسرے فتے می فون بہایا جائے ہوں کے ساتھ ساتھ ساتھ ما اور مال اون دونوں کو جائز بجو لیا جائے گا، تیسرے فتے میں مال دخون کے ساتھ ساتھ ما دور کو گائی حال سمجا جائے گا، چوتھا فتنا عما اور بہرو ہوگا اس میں است ہوئے کی طرح رکزی جائے گا۔"

امت اتن يزول اور بدعال مو يكل موكى كراينا يرايا جوج بهاجال جاب على - كاجيد جاب بنى ربك - كاجيد جاب بنى ربك - كاجيد جاب بنى ربك - ايك مديد ين ب

"والغربية هي العمياء"

"مغربى ممالك كافتندى اعدمافتنهد" ايك مديث ش يمي دارد ي:

"ولتسلمنكم الرابعة الى الدجال"

"يوقافتنهي دجال كيروكرد كايادجال علاد عاء"

(العن العيم عن عادرةم الحديث 88 رقم الصحة 55 الجزء الاول مطبوعة مكتبة التوجيد القاعرة)

43: شعيب بن حرب سے رواعت ہے كدرسول الله صلى الله عليدوسلم مغرب ك فتنه ع

一直三人間的

(السنن الواردة في الغنن رقم الحديث:485،رقم الصفحة:4925،الجزء الرابع مطبوعة وار العاصمة ، الرباض)

44: حضرت بخول بنبری سلمی رضی الله عند فرماتے ہیں کہ بیس نے شکار کے لیے مقام ابواء
میں کچھے پھندے لگائے۔ ان میں ایک ہرن پھنمالیکن جب تک میں وہاں پہنچہاوہ پھندے سے
سی طرح لکا حمیا۔ میں پھراس کے پیچھے بھا گا۔ آھے جاکے دیکھا کہ سی اور نے اسے پکڑلیا
ہے۔ ہم دونوں میں تکرار ہوئی اور پھر فیصلہ کے لئے ہم دونوں حضور نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے
پاس جلے۔ چنا نچہ آپ صلی الله علیہ وسلم ابواء ہی کی ایک ڈھلوانی جگہ میں ایک درخت کے بیچے
سی ایک درخت کے بیچے
سی ایٹ میار ہے ہے۔ ہم نے اپنامعا ملہ پیش کیا۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:

"بي برن تم دولول آدها آدها إن او-"

مي نے وض كيا:

"ارسول اللدا بمی بھی بھیں جنگل میں کوئی اوئنی ظراتی ہے، اس میں دورہ بھی ہوتا ہے الکی اس کے معنوں کوڈوری سے باعرہ ابوتا ہے۔ اس وقت بھیں دورہ کی ضرورت بھی ہوتی ہے الکین اس کے معنوں کوڈوری سے باعرہ ابوتا ہے۔ اس وقت بھیں دورہ کی ضرورت بھی ہوتی ہے (او کیا بھیں رخصت ہے کہ ہم اس کا دودہ لی لیں؟)"

آپسلى الله عليه وسلم في مايا:

" بہلے تین مرحداوند والے کو بکارو! اگر آجائے تو اجازت لوا ورند! ڈوری کھول کردودھ بی لو تھوڑ اسادودھاس میں رہےدواور ڈوری ددیارہ یا عصدو۔"

مرس نے وض كيا:

"بارسول الله! بمين كمشده اونف طنة بين قو كيا أيس جرافي من مين قواب طيكا-"
حضور في كريم صلى الله طيدوسلم بمين محدود مرى با تين بتائ كيد بي مي فرمايا كداوكول يه ايداز ماندة يركاك كراس بين بهترين مال وه بكريان بول كي جودوترم (يعني كم معظمه و هدينه منوره)

کے درمیان ہول کی۔جودرخت کے بیتے کھا تیں گی اور پانی بیس کی۔ بریوں والا ان کا دودھ وكوشت استعال كرے كا۔ان كے اون يابالوں كالباس كنچ كا۔عرب قبائل من فتخ او بري كاوراللدى مم وه ايك نه مول ك\_اس جمله كوتين مرتبدد برايا من في عرض كيا:

"يارسول الله! مجه فيحت فرمايية"

آب صلى الله عليه وسلم في فرمايا:

" نماز قائم كرو، زكوة دو، رمضان كے روز \_ ركھواور بميشد حق كى طرف ماكل رہوجس

( محج ابن حبان رقم الحديث 5882 رقم الصفحة 196 الجزء 13 مطبوعة موسة الرسلة بيروت) (موارد الظمان ببان في الصيد يلقع في الحبل فيغربه رقم الحديث1202 رقم الصفحة 291 الجزء الأول مطبوعة دارالكتب العلمية بيروت) (مندالي يعلى رقم الحديث 1568 رقم الصحة 137 الجزء الثالث مطبوعة دارالمامون للتراث دمثق)

45: حضرت الوجريره رضى الله عنه يدوايت بكرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: " تم مدینه منوره کواچی حالت میں چھوڑ کرجاؤ کے پھروہاں درندے اور پرندے چھاجا کیں كے اور آخر ميں اس كے اندر مزينہ كے دوچروا ہے آئيں كے وہ جابيں كے كهدينه منورہ سے اپنى بحريال لے جائيں محرد يكسي سے كدوبال تو صرف وحثى جانورى بيں يهال تك كدجب وہ ثدية الوداع پنجیں کے توادی معے منہ کر پڑیں گے۔"

(مي مسلم باب في المدين عين عركما احلما وقم الحديث 1389 رقم الصفحة 1010 الجزوال في مطبوعة واراحياء التراث العربي بيروت) (مح بخاري باب من رغب عن المديمة رقم الحديث 1775رقم الصفحة 663 الجزء الثاني مطبوعة وارابن كثيرً اليمامة بيروت) (المستد المستحرج على مح الامام مسلم رقم الحديث 10 2 3 وقم المعلى 5 5 الجزء الرافع مطبوعة دار الكتب المدين بيروت) ( مند احمرُ رقم الحديث 7193رقم المعلى 234 الجزوال في مطبوعة موسة قرطية معر) 46: حفرت الوجريره رضى الله عندس دوايت بكرسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا:

"قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ مسلمان یہود ہوں ہے جگ نہ کرلیں۔ چنانچہ مسلمان الیں اتاقل کریں گے کہا تو وہ پھر کے گاتو وہ پھرے بیود ہوں کو کہیں بالے میاللہ اید د کھی ہود ہوں کو کہیں جائے بناہ نہ ملے گی کا مراس قرقد ایک درخت ہے جوان کو بناہ دے گا کے قلد وہ درخت بھی بیودی ہے۔"

(منداحدُ رقم الحديث 9387رقم الصفحة 417 الجزءالثاني مطبوعة موسة قرطبة معر) (السنن الواردة في الفتن وقر الحديث 447 رقم الصفحة 870 الجزء الرالع مطبوعة وارالعاصمة الرياض) (تاريخ بغدادُ رقم الحديث 3673 رقم الصفحة 200 الجزء الرالع مطبوعة وارالعاممة بيروت)

47: حضرت عبداللد بن عررضى الله تعالى عنها يدوايت م كدرسول الله صلى الله عليه وسلم

نے ارشادفر مایا:

"أيك وقت تم يبود سے جنگ كرو مے يهال تك كداكران ميں سےكوئى يبودى كى پقر سے يہ يہ جمي جميع كا قوده پقر كميم كا: اے عبدالله يديمر سے يہ يہودى ہے اسے آلكر." (مح بخارى باب قال اليمو ذرقم الحديث 2767 رقم العلق 1070 الجزء الآلث مطبوعة وارابن كير اليمامة بيروت) (مح مسلم باب رقم الحديث 2921 رقم العلق 2239 الجزء الرائح مطبوعة واراحياء اليمامة بيروت) (متداح رقم الحديث 1916 رقم العلق 398 الجزء الرائح مطبوعة موسة قرطمة الراث الواردة في المعن رقم الحديث 346 رقم العلق 398 الجزء الرائح مطبوعة دار العاصمة الرياض)

48: حغرت عبداللدين عمرض اللدتعالى عنها يدواعت بكرسول اللمسلى الشعليدوللم

نے فرمایا:

"تم يبوديوں سے الوائى كرمے اور ان بر غالب آجاؤ كے يہاں تك كر پھر بھى كے كا "اے مسلم يديمرے يہے يبودى چمپا ہوا ہے اسے قل كر۔"

( من بخاري) اب علامات المنوة في الاسلام رقم الحديث 3398 رقم العنية 1316 الجزء الثالث مطبوعة وارابن كير اليمامة ويروت) ( من مسلم رقم الحديث 2921 رقم الصفحة 2239 الجزء الرابح مبوعة واراحياء الترابي المباء في علامة الدجال وقم الحديث 2236 رقم الصفحة 308 الجزء الرابح مطبوعة واراحياء التراث العربي بيروت) (الجامع لمعمر بن راشد رقم الصفحة 1508 الجزء الرابح مطبوعة المكتب الاسلامي بيروت) (منداحد رقم الحديث 603 وقم الصفحة 121 الجزء الثاني مطبوعة موسة قرطبة معمر) (المختن لتيم بن حماذ رقم الحديث 1603 رقم الصفحة 1571 الجزء الثاني مطبوعة موسة قرطبة معمر) (المختن لتيم بن حماذ رقم الحديث 1603 رقم الصفحة 1574 الجزء الثاني مطبوعة مكتبة لتوحيد القاهرة)

49: حضرت عبداللد بن عمرض اللدتعالى عنها سے روایت ہے كدرسول اكرم صلى الله عليہ وسلم في الله عليہ وسلم في الله عليه وسلم في فرمايا:

"تم سے یہودی اور سے اور تم ان پرمسلط ہوجاؤ کے یہاں تک کہ پھر بھی پکاریں کے ""

"اے مسلمان بدر ہا یہودی ادھر میرے بیجھے چھیا ہوا ہے اسے آل کر۔"

(مي ابخارى باب علامات المنع قانى الاسلام رقم الحديث 3398 رقم الصفحة 1316 الجزء الثالث مطبوعة وارابن كير البياسة بيروت) (مي مسلم باب لاتفوم الباعة حتى ير الرجل بقير الرجل فتمنى ابن يكون مكان وارابن كير البلاء رقم الحديث 2921 رقم الصفحة 2239 الجزء الرابح مطبوعة دار احياء التراث العربى لميت من البلاء رقم الحديث 2921 رقم الحديث 2236 رقم الصفحة 707 الجزء الرابح مطبوعة دار عبودت (سنن التري ماجاء في الدجال رقم الحديث 2236 رقم الصفحة 707 الجزء الرابح مطبوعة دار احياء الترابى مطبوعة دار احياء التربي بيروت) (الجامع لمعمر بن راشد باب الدجال رقم الصفحة 1939 الجزء 11 مطبوعة أميات المسلم عن معادرة موسة قرطبة المسلم عن معادرة ما الحديث 6032 رقم الصفحة 121 الجزء الثانى مطبوعة موسة قرطبة معر) ( المختن لفيم بن معادرةم الحديث 1603 رقم الصفحة 1374 لجزء الثانى مطبوعة مكتبة التوحية معر) ( المختن لفيم بن معادرةم الحديث 1603 رقم الصفحة 574 لجزء الثانى مطبوعة مكتبة التوحية معر) ( المختن لفيم بن معادرةم الحديث 1603 رقم الصفحة 574 الجزء الثانى مطبوعة مكتبة التوحية المعر) ( المختن لفيم بن معادرةم الحديث 1603 رقم الصفحة 574 الجزء الثراني مطبوعة مكتبة التوحية المعر) ( المختن لفيم بن معادرةم الحديث 1603 رقم المعجد 574 الجزء الثراني مطبوعة مكتبة التوحية المعرا المناسم المعران المناسم ال

50: حضرت عمرو بن تغلب رضى الله عندست روايت هدى كريم ملى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا:

"قامت كى نشاغول على سے ایک بیہ ہے كہتم چوڑے منہ والوں سے جن كے چہرے دُھالوں جيے ہوئ كہ جوئ كے چہرے دُھالوں جيے ہوں گے۔"
دُھالوں جيے ہوں گے جگ كرو كے، جنہوں نے بالوں كے جوتے ہنے ہوئے ہوں گے۔"
(صحى بخارى باب قال الترك رقم الحديث 2769 رقم العقة 1070 الجزء الثالث مطبوعة وادائن كير كير نيروت) (سنن ابن ماجة باب الملائم رقم الحديث 4098 رقم العقة 1372 الجزء الثان مطبوعة واد الباذ واد الفكر بيروت) (سنن المجمع الكبرى رقم العقة 6 1 1 الجزء الثائ مطبوعة مكتبة واد الباذ مكة ) (منداحد رقم العقة 107 الجزء الثائل في ضعفاء الرجال رقم العقة 130 الجزء الثائل في ضعفاء الرجال رقم العقة 130 الجزء الثان مطبوعة دارالفكر بيروت) (مجم العملية رقم الحدیث 713 رقم العقة 1211 لجزء الثان مطبوعة دارالفكر بيروت) (مجم العملية وقم الحدیث 713 آم العقة 1211 لجزء الثان مطبوعة دارالفكر بيروت) (مجم العملية وقم الحدیث 713 آم الحدیث 713 آم الحدیث 713 آم العملیة الفریاء اللزئية کمية منورة)

51: حضرت عبدالله بن بريده في المين والدماجد سدوايت كى ب كه في كريم صلى الله عليدو ملم في الله عليدو ملم في الله عليدو ملم في فرمايا:

" تم انہیں تین دفعہ دھکیلو کے یہاں تک کہ انہیں جزیرہ عرب ہے باہرنکال دو کے۔ مہلی دفعہ کے بھیل جزیرہ عرب ہے باہرنکال دو کے۔ مہلی دفعہ کے بھیلنے بیں بھا کنے والے نکے جائیں کے ، دوسری دفعہ کے بھیل کے اور پھے ہلاک ہوجائیں گے اور تیسری دفعہ ان کی جزی کٹ جائے گی۔"
گے اور تیسری دفعہ ان کی جزی کٹ جائے گی۔"

(سنن ابوداؤد باب في قل رقم الحديث 4305 رقم الصفحة 113 الجزء الرائع مطبوعة دارالفكر بيروت) (
بختع الزوائد رقم الصفحة 311 الجزء السالح مطبوعة دار الريان للتراث القاهرة) ( منداحد رقم الحديث 10 2 3 ورقم الصفحة 8 4 1 الجزء الخامس مطبوعة موسة قرطبة معر) ( المغن لفيم بن حاد رقم الحديث 10 1 9 1 رقم الصفحة 8 7 6 الجزء الثاني مطبوعة مكتبة التوحيد القاهرة) ( مند الروياني و أم الحديث 36 رقم الصفحة 77 الجزء الاول متوعة موسة قرطبة القاهرة)

52: حعرت كول رضى الله عند سدوايت بكرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا:

"لوكوں پرایک زمانه ایها آئے گاجس میں ہرمون كوفه میں اپنا خيمه لگائے گا۔" (مصنف ابن ابی هيمة وقم الحدیث 32449 رقم الصفحة 408 الجزء السادس مطبوعة مكتبة الرشد الریاض) 57: حضرت عبد الله بن عمر ورضی الله عند نے فرمایا:

"اے کوفہ والو! مہدی کوتمام لوگوں میں سب سے پہلےتم لوگ پاؤے۔"

(مصنف ابن الى هيبة أرقم الحديث 37643 رقم الصفحة 513 الجزء السالع مطبوعة مكتبة الرشد الرياض)

58: حضرت سالم بن الى الجعد فرمات بين كدايك مرتبه مم ج ير محكة تو عبدالله بن

عروبن عاص رضى الله عند عيمرى ملاقات موكى -انبول نے يوچھا:

"كون بواوركمال سے آئے ہو؟"

میں نے کہا:

"عراقی ہوں۔"

فرمايا:

" پھرتو تہمیں کوفہ والوں میں سے ہونا جا ہے؟"

میں نے کہا:

"جىحضور!ميراتعلق و ہيں ہے ہے۔"

پر حضرت نے فر مایا:

"نتو پھرسنو! امام مہدی کےسلسلہ میں سب سے زیادہ نیک بخت کوفدوالے ہیں۔" (السنن الواردة فی الفتن وقم الحدیث 578 وقم الصفحة 1059 الجزء الخامس وارالعاصمة الریاض)

59: حضرت على بن ابى طالب كرم الله تعالى وجهدالكريم في فرمايا كه من في الميخ حبيب محرمط في صلى الله عليه وسلم كوية فرمات موئ سنا كه مير به جي زادول كامشرق كى طرف وجله اور فجيل اور قطر بل اور مراط كے مابين ايک شمر موگاجس ميں لكڑيوں اينوں جو في اور سونے سے عمار تيں بلندى جا كيں گى ۔ جن ميں الله كى خلوق ميں سے بدترين لوگ اور ميرى امت كے ظالم

رہیں گے۔غور سے سنوان (عمارتوں) کی تباہی سفیانی کے ہاتھ سے ہوگی۔خدا کی شم!وہ عمارتیں اپنی چھتوں پراوندھی ہوکر گرچکی ہوں گی۔

(تاريخ بغداذرقم الصفحة 38 الجزء الاول مطبوعة وارالكتب العلمية بيروت)

60: حضرت كعب رضى الله عنه سے روایت ہے كه بنوعباس كى بلاكت ہوگى چرايك

ستاری پیج میں ظاہر ہوگا ، ایک دھا کہ اور شگاف ہوگا ، یہ سب پچھ رمضان کے مہینہ میں ہوگا ،سرخی پانچ تا ہیں رمضان کے درمیان ہوگا ، دھا کہ نصف سے ہیں تک کے درمیان میں ہوگا ،شگاف بیسویں سے چوبیسویں کے درمیان ہوگا۔ستارے کو پچینکا جائے گا جواس طرح روثن ہوگا جیسا کہ جاند روثن ہوتا ہے۔ پھراس طرح مڑجائے گا جیسا کہ سانپ مڑتا ہے یہاں تک کہ اس کے کہ جاند روثن ہوتا ہے۔ پھراس طرح مڑجائے گا جیسا کہ سانپ مڑتا ہے یہاں تک کہ اس کے

دونوں سر ملنے کے قریب ہوجاتے ہیں۔ "جسین" کی رات دوزلز لے آئیں گے جس ستارے

كو پينكا جائے گا وہ ايك ٹوٹا ہوا تارہ (شہاب) ہے جو آسان سے ٹوٹے گا، بہت شديد ہوگا،

مشرق میں گرے کا اور لوگوں کواس سے سخت مصیبت پہنچ گی۔

(الفتن لنعيم بن حماؤرةم الحديث 643رقم الصفحة 230 الجزء الاول مطبوعة مكتبة التوحيد القاهرة)

61: حضرت حذیفه رضی الله عند سے روایت ہے کہرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا:

"زوراء مل ایک واقعه موگا-"

صحابه في عرض كيا:

"يارسول الله! زوراء كياب؟"

آب صلى الله عليه وسلم في رمايا:

"مشرق میں نہروں کے درمیان ایک شہرہ، جس میں اللہ کی بدترین مخلوق اور میری است
کے ظالم لوگ رہیں گے۔ انہیں چارتم کے عذابوں سے مارا جائے گا۔ تنوارسے دھنسا کرفذف
(تیر پھینکنا بعنی بمباری سے) اور مسنح کر کے۔ جب کالے لوگ تکلیں گے (یا کالے جھنڈے والے) تو عرب باہر نکل کرجمع ہونا شروع کریں گے۔وہ لوگ ظاہر ہوکر زمین کے اندرونی جھے یا

فر مایا کداردن کے اندرونی حصہ میں پہنچ جائیں گے۔وہ ای حال میں ہوں گے کہ اجا تک سفیانی تین سوساٹھ سواروں کے ساتھ دمشق آجائے گا۔ ابھی ایک مہینہ بھی نہیں گزرے گا کہ اس کے ہاتھ پر بنوکلب کے تیس ہزار لوگ بیعت کرلیں گے، وہ ایک تشکر عراق روانہ کرے گا اور زرواء میں ایک لاکھآ دی آل کرے گا۔ پھرینچے کوفہ کی طرف اتریں گے تواسے بھی لوٹ لیں گے۔اس وقت مشرق ہے ایک جانور نکلے گا جس کو بی تمیم کا ایک محض جس کا نام شعیب بن صالح ہوگا ہا تک رہا ہوگا اور ان کے قبضہ میں جو اہل کوفہ کے قیدی ہوں گے وہ ان کو چھڑالے گا اور سفیانیوں کو لگل كرد الے گا۔ سفیانی کے لشکروں میں سے ایک اور لشکر شہرجا کراہے تین دن تک لوٹنارے گا۔ پھر مكم معظمه كا اراده كركے چليں كے يہاں تك كه جب بيداء كے مقام بر موں كے تو الله تعالى جرائیل علیہ السلام کو بھیج کر فرمائے گا کہ اے جرائیل! اب انہیں عذاب میں مبتلا کردو۔ اپنے رب كالحكم ياكروه اينے ياؤں سے ايك زور دار ضرب لگائيں مے جس سے الله عزوجل انہيں زمين میں دھنسادے گا۔ان میں سے صرف دوآ دمی نیج یا کیں کے جووالیں جاکرسفیانی کواس واقعہ کی خبردیں مے کیکن اس براس کا کوئی اثر نہیں ہے گئے۔ای دوران قریش کے چندآ دمی قسطنطنیہ کی طرف بھاگ رہے ہوں کے کہ بیسنی ان روم کے سربراہ (بادشاہ) کو پیغام بھیجے گا کہ ان لوگوں کو گرفتارکر کے میرے پاس بھیج دو۔وہ ان کوگرفتار کرے اس کے پاس دمثق بھیج دے گاجہاں شہر کے دروازے پران قریشیوں کی گردنیں اڑادی جا کیں گی۔'

حضرت حذيف رضى الله عندني فرمايا:

" یہاں تک ہوگا کہ ایک عورت کو دمشق کی مجد میں کپڑے میں ایک ایک مجلس پر گھمایا جائے گا اس کے بعد وہ صفیانی کے پاس آ کراس کی ران پہ بیٹے جائے گا۔ اس وقت وہ محراب میں بیٹا ہوگا ، مسلمانوں میں سے ایک آ دمی اٹھ کر کے گا: " تنہارا تاس جائے! کیاتم اپنے ایمان کے بعد اللہ پر کفر کرنے گئے ہو؟ ( تم جو کچھ کررہے ہو ) یہ ہرگز ہرگز حلال نہیں۔ "اس پر سفیانی مشتعل موجائے گا اوراٹھ کر مجد ہی میں اس کی گردن اڑ ادے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہراس محف کوئل کہ

(الفتن لنعم بن جما ذرقم الحديث 891رقم الصفحة 307 الجزء الاول مطبوعة مكتبة الترحية القاهرة)

ان دونول مقامات پرشهرتغير مو ي بيل - چنانچه ان علاقول بيل يهود و
نصاري في فلم وستم اورآگ وخون كاجو بازارگرم كيا به وه اب اتى جلدى
فروموتا موا نظر نهيل آتا - الله تعالى تمام الل ايمان كو الى پناه بيل
د كھے ۔ آمين!

64: حضرت كعب رضى الله عنه سے روایت ہے كہ كوفہ بربا دہونے سے محفوظ رہے گا يہال تك كہ مصر خراب ہوجائے ۔ كوفے كواس طرح ركز اجاتا كا جس طرح كه چمزے كورگز اجاتا ہے ۔ كوفى كے بعد عظيم ترين وخطرناك گھسان كى جنگ ہوگی۔''
رالمت درك على المحسين رقم الحدیث 8428 رقم الصفحة 609 الجزء الرابع 'مطبوعة دار الكتب العلمية 'رالمت درك على المحسين من حما ذوخول السفيانى واصحاب الكوفة 'رقم الحدیث 892 رقم الصفحة 308 الجزء الاول مطبوعة مكتبة التوحيد' القاهرة) (السنن الواردة فى الفتن 'رقم الحدیث 455 رآم الصفحة 1881 لجزء الرابع مطبوعة دار العاصمة الریاض)

65: تبیع سے روایت ہے کہ خراسان سے کالے جھنڈے تکلیں گے۔ اس کے ساتھ ضعیف لوگ بھی (کثیر تعداد میں) ہوں گے۔اللہ اپنی مدد سے ان کی تائید فرمائے گا پھراس کے بعد اہل مغرب تکلیں گے۔

(الفتن لنعيم بن حمادُرقم الحديث 900 رقم الصفحة 312 الجزء الاول مطبوعة مكتبة التوحيدُ القاهرة) 66: حضرت عمرو بن مرة الجملي رضي الله عنه فرماتے بيں:

'' خراسان سے ایک کالاجھنڈ الکلے گا یہاں تک کہ دہ آپنے گھوڑ وں کواس زینون سے جو کہ دو ہتا'' کے درمیان ہے باندھے گا۔ان کے درمیان زینون کھڑا کر دیا جائے گا یہاں تک کہ یہ جھنڈ ہے والے اس کے پاس اتر کراپنے گھوڑ وں کواس سے باندھ لیس کے۔'' تک کہ یہ جھنڈ ہے والے اس کے پاس اتر کراپنے گھوڑ وں کواس سے باندھ لیس کے۔'' 67: حضر تکعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کوفہ بربا دہونے سے محفوظ رہے گا یہاں

تك كممرخراب موجائے-"

(المتدرك على المحسين رقم الحديث 8428 رقم الصفحة 509 الجزء الرابع مطبوعة وار الكتب العلمية المستدرك على المحسين رقم الحديث 892 رقم الصفحة 308 الجزء الاول بيروت) (الفتن لنعيم بن حماد وخول السفياني واصحابه الكوفة وقم الحديث 892 رقم الصفحة 308 الجزء الاول مطبوعة مكتبة التوحيد القاهرة) (السنن الواردة في الفتن وقم الحديث 455 رقم الصفحة 1881 لجزء الرابع مطبوعة وارالعاصمة الرياض)

68: حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہدالسریم ایک روزمنبر پیجلوہ افروز ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی مدوثنا کے بعد فرمایا:

''اےلوگو!میرے وصال سے پہلے مجھ سے پوچھلو۔'' آپ نے بیہ بات تبین مرتبہ فرمائی۔ چنانچہ مجمع میں سے صصعہ بن صوحان العبدی کھڑے اور یوچھا:

"اے امیر المومنین! ہمیں بتائیں کہ دجال کب نکلےگا؟"
حضرت علی المرتضلی رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

"صععد! بینے جاؤ! اللہ تعالیٰ تمہاری بات کا مقصد خوب جانتا ہے اور اس بارے میں سائل محمد مسئول سے زیادہ نہیں جانتا۔ البتہ! اس کی مجھ نشانیاں ہیں اور مجھ چیزیں ہیں جو ایک وصرے کے بعد پیش آتی جا کیں۔ بالکل اس طرح حدیث کے مطابق ہوں کی جیسے دوجوتے ایک دوسرے کے مطابق ہوں کی جیسے دوجوتے ایک دوسرے کے مطابق ہوتے ہیں۔ اگرتم چا ہوتو میں تم کو وہ بتا سکتا ہوں؟"

مصعر ہولے:

"ميرايمقعدے"

حفرت علی رضی اللہ عنہ نے صصعتہ کو ہاتھ سے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور فر مایا: ''اے صصبہ! جب لوگ نماز پڑھنا چھوڑ دیں ، امانتیں ضائع کرنے لگیں ، جھوٹ کو حلال جانے لگیں ، سود کھانے لگیں ، رشوت عام ہوجائے ، مکانات (بنگلۂ حویلی محل) بڑے بنائے جانے لگیں ،لوگ خواہشات کی پیروی کرنے لگیں ، دین کودنیا کے بدلے بیجے لگیں قبل کرنا گناہ نہ جانیں، رشتہ داریاں توڑی جانے لگیں، قوت برداشت کمزور ہوجائے جلم کرکے خوش ہونے لگیں، فاسق لوگ حاکم بنے لگیں، وزیر خیانت کرنے لگیں،صوفیا ظالم بن جائیں،قاری نافر مان ہوجائیں ظلم بردھ جائے ،طلاق کی کمٹرت ہوجائے ،اموات اجا تک واقع ہونے لگیں ،جھوٹے الزامات لگائے جانے لکیں، قرآن کریم کوسجایا جانے لگے، مساجد کو آراستہ کیا جانے لگے، مینا، لمے بنائے جائیں ہمفوں میں ایک دوسرے کود ملکے دیئے جائیں ، وعدوں کوتوڑا جانے لگے ، دل خراب ہوجائیں، دنیا کی دولت کے لائج میں عورت اپنے شوہر کے ساتھ تجارت میں شریک ہونے لگے ،عورتیں سر پوشی کرنا چھوڑ دیں ،عورتیں مردوں سے مشابہت اختیار کریں ، مرا عورتوں سے مشابہت اختیار کریں ،سلام صرف جان پہیان والوں کو کیا جانے لگے،جھوٹی کواہی دی جانے لگے،لوگ بھیڑیوں جیسے دلوں پر بھیڑ کی کھال پہن کرسامنے آئیں ،ایسےلوگ جن کے ول پھر سے زیادہ سخت اور سرى موئى چيز سے زيادہ بدبودار موجا كيں، آخرت والے كامول سے د نیا ڈھونڈیں اور بغیر سمجھ کے فتوے دیئے جانے لگیں تو ایسے لوگوں اور ایسے کاموں سے بچو! نیک كام ميں سبقت لے جانے كى كوشش كرو، موت سے ڈرو، نيك كام زيادہ سے زيادہ كرو!اے عصعه بن صوحان! أن دنول بيت المقدس ربائش كاه موكى اورلوكول برايك زمانه بهى آئے كاكم الكفخف كم كافي المات والع الموسرة بيت المقدى كفيل كى اينول من م-" لسنن الواردة في الفتن وقم الحديث 428 رقم الصفحة 838 الجزء الرابع مطبوعة وارالعاصمة الرياض) قارتین!اس حدیث میں بیان کردہ علامات میں سے کون کی وہ علامت ہے جوابھی پوری ين مونى ہے؟ ايك بھى نہيں سب كى سب بورى موچكى بين! توكيا اب بميں مزيد مهلت كا انظارے؟ مہلت كاونت كزرچكااب جزاوس اكاونت قريب ہے،اس كيے بميں اپنے گناہوں سے توبر کرنی جاہے اور فتند جال سے خداکی پناہ مانکی جاہیے کہاس کا وقت ظہوراب تب کی باتوں \*\*\*